Bulley Sign

از المالية الم

www.KitaboSunnat.com



## معدث النبريري

ماب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیا بتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

امام الوعنيفة من قانون الملامي تدوين قانون الملامي

در مخاکس میرحمد فراکس کالمدایل ایل بی دوی عل دجرمنی دی کشش دیری اوجره رسایق برونید زانون اعثمانید بونبورسی حیدا آددکن) مستور دیش





## كإنى رائث محفوظ

ترک ترجیه انگریزی خلاصه از کرنل کال توشیح از مؤلف امستا نبول بلیج اول استا نبول استا انبول بلیج اول استا نبول سلامه استا سلامه استا به ۱۹ ۱۹ میش میشد بلیج دوم دوکتگ

ا صسل اددد افرنیشن حیدر م باددکن پاکستمان طع اقل ایک باربلا اجازت بهم اول ایک بهم ۱۹۹ توبین طع چهارم به اضاف این مین مین دمونگ طع چهارم به اضاف این مین مین مین در بین کارد اضاف این مین کارد اضاف این مین مین اضاف این مین مین اضاف این مین مین اضاف

> طبع بنجم براضا فد ۱۳۸۵ چه ۱۹۶۵ ع



منتی محدد نیق طابع —— علام الدین نمالد مبلع —— بالإسلام پیشنگ لیمین مبلع سراچی

# فهرست مضامين

| صف                               | امضون                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۵                                | حرجت آغاز                                                                      |
| 110                              | 4                                                                              |
| 14                               | Lyt.                                                                           |
| IA                               | <b>آخا</b> زاسسلام                                                             |
| 19                               | قرآن وصبيت                                                                     |
| r                                | اجتها و                                                                        |
| rı                               | معدن نقدکی کوششیں                                                              |
| tr                               | 77                                                                             |
| ri                               | محتب فقه كا آغاز                                                               |
| 44                               | إمام اعظم الوصنيف كى كاركردگى                                                  |
| الم                              | قانون بین المالک امیتری کی ایجاد                                               |
| Opr                              |                                                                                |
| 4A                               |                                                                                |
| 44                               | ومام اعظم كي عظمت                                                              |
| <b>2</b> q                       | - المالية                                                                      |
| 14<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 | قرآن وصریت<br>اجتبا و<br>آمدین نقک کوشستیں<br>شہرکوفدک اہمیت<br>شہرکوفدک اہمیت |



مصنف کی دومری تصانیف په عبذبوی میں نظام حکمانی په دسول اکرم کی سیاسی زندگ

- - 🐙 خطبات مجاوليور
- 🖈 اسلام کانتظام حکومت (زبرطی)





## مابندیڈیشا حرم**ب**[غاز

ممروبيش ننوله سال گذر حکے۔ بتاریخ ۱۷ رشوال سنتشلیة مطابق ۱۹ زومبر ما المال حيدرآبا دوكن مين ايك عظيم الشال علمي سفته "حيدرآبا و اكادمي"كي جانب سے منا یا گیا۔ ہزائی نس پرنس آف برار تواب عظم جاہ بہا درنے اس کا افقتاح فرمايا - اسموقع برعثمانيه بونيورش كے شعبہ دينيات اور كليد قانون کے نامور برونیسر ڈاکٹر محد حیدالٹرنے ایک معلومات افرامقالہ پڑھاجس كاعنوان تھا" امام ابوحنيفة" كى تدوين قانون اسلاميٰ يەمقالە اولاً جموعه مقالات علميه غبر كدبا بته التائية مطابق مهاان مين شائع موا اورلعد میں کتابی شکل اختیار کی۔علمی اور قانونی دنیا بس پربہت مقبول ہوا۔ اس كے بعد ايك عصد سے يہ نا پيدر إ - مگراس كى طلب برابرجارى رہى بہر حيدالدين صاحب حسامي قي اين ماه نامدرساله حسامي مين قسط وارشا كع كيا جوتقى وفع اسلامك ببليكشنز سوسائتى اس كوشائع كرربى سے بوسائتى ى خوابش برواكم محد تميدالله في اس برنظر ثنا فى كرك بهت يجدا ضاف بهى فرمایاہے۔

امام ابوصنیف پرمولانا شبلی نعمان سے ایک معلومات آفری کتاب شیرة النعمان بنکھی ہے عثمانیہ بوئیورش کے ایک سابق صدر شعبہ دینیا ت شیرة النعمان بنکھی ہے عثمانیہ بوئیورش کے ایک سابق صدر شعبہ دینیا ت

مفتی عبداللطیف صاحب نے بھی تذکرہ اعظم کے نام سے ایک اچی کتاب
شائع کی ہے۔ سب سے بڑھ کر درج ہماری سوسائٹی کی مجلس مشا درت ،
کے رکن ا درع تمانیہ لونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ دینیات موقا ناسید مناظرا حن گیلائی کتاب امام اپو حنیفہ کی سیاسی زندگی کو حاصل ہے یہ عققاندگتاب ہند دستان ا در پاکستان کے گوشہ گوشہ میں مقبول رہی ڈاکٹر محققاندگتاب ہند دستان ا در پاکستان کے گوشہ گوشہ میں مقبول رہی ڈاکٹر محتصد الله کی زیر نظر کتاب بظا ہر ایک مجھوٹی جم والی ہے لیکن تحقیق و محتصد الله کی زیر نظر کتاب بظا ہر ایک مجھوٹی جم والی ہے لیکن تحقیق و مدقیق کے نقط سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قابل مصنف کا مطالعہ پور پی قانون کے نام رہی میں سے بھی قانون کی داروں قانون کے ماہرین میں سے بھی ہی ساختہ موصوف اسلامی قانون ا دراصول قانون کے ماہرین میں سے بھی ہیں۔ اس دیجسپ سنگم نے کتاب کی قدروا قادیت میں بہت اضافہ کر دیا ہیں۔ اس دیجسپ سنگم نے کتاب کی قدروا قادیت میں بہت اضافہ کر دیا

بهاری سوسائٹی کا پروگرام اسلامی قانون و حدیث وآثار کے تعلق سے مرتب ہوجیکا ہے۔ موظا امام مالک کا انگر پرزی ترجمہ اور دومری جانب مصنف عبدالرزاق کی چارخیم جلدیں شائع ہور ہی بیب آخرالذکریس جا بچا خلفا نے داشدین کے چارش تصنیعت کوبہت دلیسپ کریے خلفا نے داشدین کے فیصلے ملیس کے جواس تصنیعت کوبہت دلیسپ کریے انگریزی بی بیز بھاری سوسائٹی نے اسلامی قانون کی ایک مستند کرتا ہے" ہوایہ" کے انگریزی ترجمہ از جملٹن کی دوبارہ اشاعت کا منصوبہ بھی تیار کریا ہے۔ یرتاب گذشتہ ترجمہ از جملٹن کی دوبارہ اشاعت کا منصوبہ بھی تیار کریا ہے۔ یرتاب گذشتہ صدی بین کلکتہ سے شائع جوئی تھی اوراب تقریباً تا پیدہے۔

اسلامی فالون کی خوبروں کا دنیا کو غالباً ابھی تھیک اندازہ نہیں ہوا ہے۔ بڑی ذمہ داری سلم علماء پریہ انھول نے اسلام کے مختلف پہلوں کوچس طرح دنیا برروشن کرنا چاہتے تھا تا مال نہیں کیا اور جو کچھ کیا گیا دہ

مقابات صفری جثیت رکھتا ہے۔ جس طرح روما نے یونان پرنوجی نقط نظر سے فتح حاصل کی اوراد بی نقط نظر سے مفتوح بن گیا بعیندا سلامی فائون اور اسلامی دستور کو غیر سلموں نے تو ٹر کھوڑ کراس کی نحو بیوں کو پوسٹ بدہ رکھ کر مطعون کیا۔ لیکن حق کاکسی نہ کسی طرح واضح ہونا قالون قدرت ہے اور آج حقیقت میں آنکھ دیچھ کر حیرت کررہے ہیں کرکسی طرح متمدل ملک کے قوانین کا مافذیجی اسلامی قالون اور یہی اسلامی شریعت میں دہے ہیں جمدل واقع افت ہورہی ہیں وہ اکٹر و پیشتر واقعافت ہورہی ہیں وہ اکٹر و پیشتر اسلام کی رہی مان منت ہیں۔

ایک جھوٹی مثال یہے: غیرسلم ذمیتوں کے حقوق کے تحفظ کو اسلامی مالک نظری اور علی ہردو بہلوے اپنا فریصنہ تجھتے تھے اور ہیں۔ ذمیتوں کو اسلامی قانون کے تحت یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ ا پنے مذہب اور قانون کے مطابق تصفید کریں، امام ماور دی کی مشہور کتاب الاحکام السلطانید کا ایک التحت سے ۔

" ذمّی اینے حقوق کا مقدمہ اہنے حاکم کے باسس لیجانے سے روکے نہ جائمین ؟

خود مبتدمیں اسلامی عہد کی تاریخ شا پر ہے کرجب تک مسلما أول کا دور دور ا رہا، ہندؤل کے حقوق اور نرزا عات کا تصفید بنٹرت ہی دھرم شاستر کے موافق کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ایشوری پرشا د جوزمانہ حال کے مشہور مورج ہیں اسلامی عہد کے تعلق سے تکھتے ہیں:

شه ماوردی: الاحكام السلطانيد با سا ص

"قانون کی نظریس سب برابریتے بندد ول اورسلمانوں میں کچھ فرق روا نہ رکھا جاتا تھا ۔ ایسے تمام مقدے جو قرصوں ، معا ہدوں ، وراننوں ، جائدا دوں اور زناکاری دغیرہ کے متعلق ہوتے نتے ان تمام کا تصنیہ ان ہی کے ہندوا پنی پنچائتوں میں کرتے تھے یا ٹالٹی ان ہی کے ہندوا پنی پنچائتوں میں کرتے تھے یا ٹالٹی مجلس اس کام کوانجام دیتی تھی اور بہترین کارکردگی سے یہ اینا کام کرتی تھی ہیں۔

ایک سلمان جننا زیاده این مند به به ولاده موتا به اسنا ہی وسع النظرادر روا دار تابث ہوتا ہے تک می دین کی ویٹ کی دینو رقم بہارے کئے تھا اور ان این به دور میرے لئے میرا دین اور از آلتا کا بی البرہ بیت میں اور از آلتا کا بی البہ بیت بیت میں اور از آلتا کا بی البہ بیت برخلاف اور کے بارے میں جربنیں ،اس عمل کدو مستون ہمیشہ رہے ہیں برخلاف اس کے دیجر نظامیت و ملکتوں نے اسلام اور سلما نول کے خلاف جو ناانسانی برتی ہوئے رنا ہوں کے خلاف جو ناانسانی برتی ہوئے رنا دوا فسوس ناک داستان بیش کرتی ہے اور برت دیہ بیں ایک خونی اورا فسوس ناک داستان بیش کرتی ہے و دیور آبادی مملکت نے صدیوں کے بیش کرتی ہے ۔ تو دیور آبادی مستنفید ہوئے کا موقع بالالترام بہنیا یا بیک پولیس ایکشن کے چند ہی دول بعد مسلمانوں کے تعلق سے مفتی سے مفتی مسلمانوں کے تعلق سے مفتی صدارت العالیہ کا عبدہ اور عدا بت دارا فقضاء کو برخواست کردیا گیا یہ ایک ادفی مثال ہے ۔ تفصیلات کی بحث طولانی ہوگی دیکن چروقبرانسانی ایک ادفی مثال ہے ۔ تفصیلات کی بحث طولانی ہوگی دیکن چروقبرانسانی ہوشہ عادمی عوارض دے ۔ قدرت اینا انتقام بروقت لیتی ہے اور اینا

سه ایشوری پرشاد: میڈیول انڈیا صلا سندھ پرع ہوں کا قبضہ-

- انتظام بروقت كرتى ہے - نكر وينك وين وين كالكُوالة في الله ين الله الله ين ا

اسلامی قانون کی سب سے اہم اور نمایال نصوصیت یہ ہے کہ وہ کوئی
جامد چیز نہیں بلکہ ایک حرکت اور لچک اپنے میں رکھتا ہے۔ جس کی وجسے
برائتی ہوئی و نیا کے نت نئے مسائل ہمیشہ بوجو واحسن اس کی مددسے حل
ہوتے رہے ہیں۔ اسلامی تانون کی ایک بنیا دمشا ورتی نظام ہر رکھی گئی
ہوتے رہے ہیں۔ اسلامی تانون کی ایک بنیا دمشا ورتی نظام ہر رکھی گئی
ہے۔ قرآن کے عمومی اور صوصی بہلوؤں کی روشنی کے ساتھ بر بھی محم فرایا

رَشَادِرُهِمُ فِی الْهَ سُرِ ﴿ وَإِن سوده مُودُیُ ا اور توان سے مشورہ کیا کر

صحابة كرام كے تعلق سے ارشاد خدا وندى ہے كہ أَمْرُهُمْ سَنُود لَى بَدِينَ فَهِمُ رون كے تمام كام آپس كے مشورے سے جوتے ہيں)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات میں تصفید کے لئے جہاں تمام لوگوں کو طلب کرنے میں دشواری دیکھتے تھے توان کے نما تنشدوں کو طلب فرماتے تھے ۔عہدرسالت میں بنو ہوازن کے مال اورجنگی قیدیوں کی ریائی کامسئلہ اسی طرح سطے فرمایاگیا تھا۔

رون خلافت راشده کے زمانہ میں مجلس مشا درت کو کا روبار ملکت میں بردا و خل تھا۔ مورخ بلا ذری لکھتے ہیں :-

"مسجد نبوی میں مہاجرین کی ایک مجلس تقی جس میں حضرت عرض ان کے ساتھ بیٹھ کرجملہ معاملات ہر

1.

#### جوتصفيه طلب بوك عظ كفتكوكيا كرتے تھے"

حقیقی جہوریت کے بہترین کارناموں کے نمونے اسلامی دوریں بکٹرت -طقے ہیں جن کود بچھ کرائن کل کی معترتی یا فتہ اونیا ہی ونگ رہ جاتی ہے۔ مسیکو لرملکت ہو یا دوممری محلکتیں قالونی ایک نظریہ رکھتی ہیں اورعمل کا جذبہ اس سے مختلف ہوتا ہے مگراسلامی قالون اوراس پرعمل ہیرائی کی شان تمثیلات ویل میں ملاحظ طلب ہے :۔

حضرت عرض نے ایک دعولی ایک شخص کے مقابلہ میں وائر کیا۔ مرعی اور مدعا علیہ ہر وو قاضی اصاکم عوالت، کے محکمہ میں طلب کئے گئے جھنرت عمر محکمہ مملکت، واضی احاکم عوالت ہوتے توقاضی ان کو دیجھ کر تعظیماً آتھ کھرا ہوا۔ حضرت عمرفاروق شفاس حرکت کو حاکم عوالت کی ایک ناقابل کھڑا ہوا۔ حضرت عمرفاروق شفاس حرکت کو حاکم عوالت کی ایک ناقابل معافی کمزودی تصوّر کردیا کیونکہ عدایہ کا عاملہ سے مرعوب ہوجانا انصاف ہی ضل فالے نے مماثل والتے کے مماثل سے ۔ قاصی فدمت سے ہشادیا گیا۔

حضرت علی شف ایک مقدم کسی میہودی کے خلات دائر کیا۔ دارالفلافہ کوفہ کے قاصی شریح نے اوجوداسکے کو حضرت علی خلیف و قست بھے فیصلدان کے خلاف دیا۔ اس فیصلہ کو سفتے ہی بہردی اوراس کے قبیلہ کے افراد بپکار کھے خلاف دیا۔ اس فیصلہ کو سفتے ہی بہردی اوراس کے قبیلہ کے افراد بپکار کھے میں اس ان انصاف زمین برا تر آیا ہے "

اسلامی تایخ اسلامی قانون وانصاف کی ایسی برزاردن مثالول سے بحری ہے دیکن تدونیاس سے واقف کرائی گئی ہے اور ندسسلمان اسکی اشاعت کرنا اپنا فرنینہ سیجھتے ہیں۔ صیح اشاعت سے تود مسلما نوں کو تقویت حاصل ہوگ اورجس مذم ہے کی اشاعت رصول عربی سلم انڈ علیہ ولم نے فرمائی تھی اس کی تجدید کاعل جاری رہے گا۔

امام الوصنيفه نعمان بن ثابت كوفدك ايك بهت برت تا جريقة قيمتى كرول كى تجارت تل برك تا جريقة قيمتى كرول كى تجارت تحى ـ كوفد من سب سے براى دوكان شا بدائى كى تقى تجارت كى ايك اصول عين اسلامى عقد برجيز برمنا فعة قليل اور دا جى ليا جا كا تقا برشت كى قيمت تعين تقى قيمت كاليبل برجيز برجسپال ، كرند وقت صافح بوتا تقا اورن كى قيمت تعافح بوتا تقا - اورن كى قدم كانتيب بايا جا سكتا تقا-

ابوطیفہ اسلامی بینکنگ کے کاروبارہی انجام دیشتھے۔ ڈیازٹ کی رقمیں کثیر تھیں۔ ان کے استقال کے وقت جوڈیازٹ کی رقوم بطورا مانت تھیں ان کا اندازہ یا نج کردڑ کیا جاتا ہے ، اعتماد کی بیمثال ایک فرد واحد کی حد تک اپنی نظر نہیں رکھتی اور زمانہ کی قدامت کے اعتبار سے متح کن نہیں قو کھے نہیں ۔

تجارت اور بینکنگ جعزت الوحنیق کی مشخولیت کے دنیادی پہلو تھے۔
علمی میدان میں جومشغذ آپ کا رہا اس کی نظر بھی غیراسلامی دنیا کی تا ہی کم چیش کرسکتی ہے۔ (آپ نے اپنے شہر کو فد میں ایک مجلس شور کی کی بتا ڈالی اس مجلس کا کام کتاب اور سفت احکام اور واقعات کی روشنی میں تا اُول سازی کا تفا۔ اس مجلس وضع قوائین کے امام ابو حنیفہ مسلمہ وتنخب حسد سازی کا تفا۔ اس مجلس وضع قوائین کے امام ابو حنیفہ مسلمہ وتنخب حدل کے اعتبارے صدر کتے ۔ تنہا بوجھ اٹھا نا نا مکن تھا اور اصول یہ تھا کہ دما تھی وماغ دیوے ، ہرسسئل کے مختلف بہلو و ل کوجائی جائے۔ اور تحقیق کے امتبارے صدر کتے ۔ تنہا بوجھ اٹھا نا نا مکن تھا اور اصول یہ تھا کہ دما تھی وماغ دیوے ، ہرسسئل کے مختلف بہلو و ل کوجائی جائے۔ اور تحقیق و ترقیق کا سلسلہ ایس وقت تک جاری رہے جب تک کہ اتفاق دائے شہو۔ و ترقیق کی جاند یا ل کوئی محد دستن نہ کتھ ۔ تکیل کا دمقصود تھا۔ زمانہ اور مرتب کی بابند یا ل ما کہ درختیں ۔ فیصلوں میں یا توں کا شمار نہیں ہوتا تھا جس کی قا بلیت ما کہ درختیں ۔ فیصلوں میں یا توں کا شمار نہیں ہوتا تھا جس کی قا بلیت

سب نے زیادہ بھی اس کی دائے سب سے وقیع تھی۔ جس کا فن سب سے کامل تضااس کی وقعت زیادہ تھی۔ مال وجا کدادہ رہبریا تومیت قابل اعتبا مستقے۔ صوبہ واری گفتی ہمیں ہوتی تھی علیت، انقاء ہم ہم ہمیہ نیک نقسی، ایستارہ ضمرہ خاتی خوت فعلا یہی شرائط عائد تھے۔ آزاد درائے کے اظہار میں مجمی فدمت خاتی، خوت فعلا یہی شرائط عائد تھے۔ آزاد درائے کے اظہار میں مجمی پس ویشی نہوتا تھا۔ ایک ہی مسئلہ کی جائی میں کئی ہفتے اور جینے گذر جاتھ یا دوشت اس وقت تک مرتب نہ ہوتی جب تک کہ بہبلودی ننہ ہو چکتا۔ ذکسی جدہ کے حصول کی فکر تھی اور نہ سی قسم کے استحصال کی آزاد امام صاحب کی زندگی کے پورے ہیں سال اسی توجیت کی تحقیق میں عرف ہوئے اور اس مدت میں آب کے ساتھ کام کرنے والے اس زما نہ کا ایسے وزشال اور اس مدت میں آب کے ساتھ کام کرنے والے اس زما نہ کا ایسے وزشال ستارے نتے جن میں سے ہرا یک بجائے تو دایک آفتا ب علم تھا۔ کام کی دفتا ر

"اس مجلس میں ۹٪ ہزار مسائل بیش ہوتے الن میں سے صرف ۲۰٪ ہزار مسائل کا تعلق عبادات سے تفااور مابقی اللہ میں اور مسائل کا تعلق معاملات لینی ونسال ونیادی زندگی سے تفای ا

تردین قانون اسلامی کے حیرت ناک کام کی نسیدت اور قانون اسلامی کے بعد مختلف پہلوی کی تفصیل ڈاکٹر محد حمیدالنڈ نے اس کتاب بیں بیان کی ہے۔ قانون کے ماغذا وراس پرجن اثرات نے کام کیا ان سے سیرحاصل بحث کی جو داعنے کیا ہے داعنے کیا ہے کردیب نیرت فالص ہوتی ہے اود کام نعا کے واسط ہوتا ہے اوراس کی مقداد کتن زیادہ ہوتی ہے۔ توکام کا جذر کیسا ہوتا ہے اوراس کی مقداد کتن زیادہ ہوتی ہے۔ تدوی قانون اسلامی میں کیا اسپرٹ کا دفرہ کتی اوراس سے کیا تنائ کا

پراہمدہوئے اگران کا نقابل موجودہ پادلمنٹوں کے طریقہ عمل سے کیا جائے تو بڑے دلچسپ حقائق واضح ہونگے۔

قانون اسلامی پرجوسط فی الفین کرتے آئے ہیں الداس کوجن بیرون اثرات کا زیر تگیس بتلایا گیا ہے اس پر بھی ڈاکٹر صاحب نے تفصیل بحث کی ہے اور بالخصوص قانون دو ماکی نسبت جو تفصیلات بیان بوئیں ہیں وہ بہایت ولچسپ ہیں مغرب کے سادے قوانین کا ماخذ قانون دو ما تقا اور جو نقائص اس میں تھے دو مغرب سادے قوانین ہیں سرایت کرگئے۔ تا او نبی دو ما سیکولر نوعیت کا ما مل راج اور سسیکولر و باسے دنیا کی جو تباہی ہو دہ ہے ہو دہ متاج بیان جہیں اس کا اعتراف خود مغرب اب کرئے دیگا ہے۔

بهرمال ڈاکٹر حیدالڈک یہ چھوٹی مگرجائے اور محققانہ تصنیف بہت معلومات افزااور بڑی دلچسپ ہے اس سے مسلما ٹوں کو یہ بھی بہت مامل ہڑا ہے کہ ان کی نوابیدگ نے انہیں کیا تقصال بہونچایا اور ان کی صحے معنیٰ ہیں بیداری دنیا کوکس طرح صحے لاست بتلاسکتی ہے۔

محدرسيم الدين

عهردمضان الميادك لاعتلاه



STATION .

# پيش لفظ

حضرت الم م المقطم (الم م الموحنية) كالمسلام قانون پراتنا احسان ہا الد قيام خيام المقطم (الم م الموحنية) كالمسلام قانون پراتنا احسان م الموحنية الله في المد الله الله في المد الله الله في المول الميكن ميرے لئے المام شافعي سے بہتر مقتد مى كون ہو مكتے ہيں ؟ حضور م و الموج بي المحالي كرجب بي المام شافعي بغداد جاتے تو فجر كى نمازيس دعائے تفنوت (جو الله كرجب بي المحال المحال المحال المحال الله في الله الله في المحال المحال

ان کامزاد بغداد میں مشہورہے۔کاش میرے نامٹر کواس کا فولو مل جائے تاکداس حقر کتاب کی زینت ہے۔

یدرسالہ اب سے کوئی چائیس سال پہلے لکھا کھلدایک دو باراس اشناہ یں کھے تربیم اور اضافے کے سائقہ وطن ، چدر آباد دکن ، یں جہیا، اب دہ مکرد جہیب رہا ہے تو وطن سے دور جوں یمسی مؤلف کواس سے بڑھ کرکس بات سے خوشی ہو سکتی ہے کہ اس کی تحریر کو پڑھنے کے لوگ خواہشمندریں

اوروه مکررسکرر چی-امام الوحنیفی پرمیری جوحقیرمعلومات بین، وه آگے کتاب میں الیں گی بہاں سوائے اس کے کیاع حق کروں کہ محرم ناشر کا شکر گرا ا العلى جواسے بحرجهاب رہے ہیں۔

جزالا الله حبير وبارك في س

للوس ١٥ جاي الاولى ١٠ ١١ ما



www besturdubaaks warapress cam محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# إمام الوحنيف كي تدوين قالؤن إسلامي

مختلف ملکوں کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلیٰ ہو تا ہے کہ تقریباً ہر جگرا بندا ہ قبائلی رہم وروائ کا دور دورہ تھا اوراس معاطیس روا بی نظر رہبری کے لئے موجود نہوتی توکسی معتمد علیہ اور فرزان بیج سے رجوع کیا جا آ اوراس کا فیصلہ قانون کی ترقی کا ایک برا اور بعیہ تا تھا ۔ کسی یستی کے یس جانے اور شہری ملکت کے قائم ہوجانے پر قبائلی وحد تول کا روان جلدی ہی سربراً ودعہ قبیلے کے روان میں خوجانے پر قبائلی وحد تول کا روان جلدی ہی سربراً ودعہ قبیلے کے روان میں خوجانے بین آخر بیر و کا اور ایس میں ایسے کو حقر سجھنے کا کی افسری کے زمانے میں تو جو بیا کر دیتے کی افسری کے زمانے میں تو روان کی میں براے کو حقر سجھنے کا جذب اور مرعوبیت بعد والول کے لئے اس تحریری قانون میں جود بہیا کر دیتے ہیں ۔ اور جب تک کوئی انقلاب انگر بیرونی اثرات یا تو داس تحریری قانون از کا رفتہ ہو کو طبعی موت مرجا تا ہے۔

ایک دومرارجمان اکثر ملکوں میں یہ ریا ہے کہ ابتداؤ جملے شعبہ انے حیات چاہے وہ عبا وات ہوں یا معاملات یا جرائم وجنا یات، مغرب بیت کی ہم گیر گرفت میں جکڑے رہتے ہیں اور قانون وائی وعدل گستری ہجاری کا اِجارہ ہوتا ہے۔ گھروفتہ رفت جماوت اچنے تقدیں کے باعث غیرتبگل پڈیر جوجاتی ہے اور

میاست اچنے بت نے مسائل کے باعث روزا فروں صوا بدید پر تھے توق جل جاتی ہے۔ اِسی گئے مذہب اور سیاست میں ووری موجاتی ہے یسب جائتے ہیں کداسلامی قانون کا آغازشہر مكت سے جوارمتعدد كار وائى راستول ا الم جنکشن ہونے کی وجہ سے پہاں کی آبا دی بیں یک نسلی باتی شراہی تھی اساعیلی فاندان عراق مصروفلسطین سے آئے تھے۔ خزاعہ بمن کے تھے۔ مکتے والول کے رشتہ وارس اور کا روباری تعلقات شہر مدینہ اورشہر طاکف سے بھی کا تی تھے تقصی کا تعلق شمال عرب کے تبییلہ تُصناعہ سے تھا یَقَصی کی کوشش اور قابلیت سے قریشی قبائل نے شہرمکہ میں سربرآ در دہ چیٹیت حاصل کی ا درقصی بی کی سرداری میں ایک زیادہ منضبط شہری ملکت قائم مو لی جس میں مختلف غريبي اسماجي اورانتظامي عبدے موروق طور يرمختلف خاندانوں بيں يائے ماتے تھے جہاں تک نانون کا تعلق ہے، جازمیں مکھنے پڑھنے کارواج بہت محدیثے کے باعث اسلام سے پہلے کسی تحریری مجوعے کا پٹر نہیں چلتا لیکن قانونِ معاہدہ اور قانونِ جمائم دغیرہ کے بہت سے رواجی احکام روايات نے محفوظ رکھے تھے حتی كه اجنبيول كے حقوق كے تحفظا ورتصادم توایس کے نشاذکے لئے صلف الفضول کے تام سے ایک رصا کا مان تظام لطور مهدیدو تدارک وجود میں آگیا تھا۔ شہر کمذمیں استحصی کی اولاد میں سے حضرت محرصلی الله علیه وسلم نے بیغمبراسلام کی چنگیت حاصل قرمانی۔ مکتہ "وادی غیردی میا"

المة تفصيل بن في الك الك مضمون " شهرى ملكت كم" بن وى م جواسلا مك للجريس مساعدة بن اور ترجر معارف الخفم كرفوه بن تلامه الأمين جهيا جرو يحف شماره علت البيز ميرى كما بالعبد نبوى من تظام مكمرا لل" بن -

ہاں سے بہاں کے نوگ عام طور پر تجارت پیشہ ہی تھے۔ تجارت اور کاروائی کاروبار کے سلسلے بین بینجبراسلام نے بھی عرب میں بین اور عمان کا کا فی طویل سفر کیا تھا اور عرب کے باہر کم از کم فلسطین جانے کا دو بار بہت جلتا ہے۔ ایک مرتب آٹھ نوسال نوعری میں ضد کرکے اپنے مر پرست ، چا جلتا ہے۔ ایک مرتب اٹھ نوسال نوعری میں ضد کرکے اپنے مر پرست ، چا کے ساتھ اور ایک مرتب بطور خود ، کچیے ہی سال کی عربیں ۔ تکھنے پر مصنے سے ناوا قف اُتی ہوئے اور یونانی ، لاطینی اور س کی غربیں ۔ تکھنے کے اس کی کم باعث سوائے قانون ورواج تجارت کو تیز نظری سے دیکھنے کے اس کی کم باعث سوائے قانون ورواج تجارت کو تیز نظری سے دیکھنے کے اس کی کم باعث سوائے قانون ورواج تجارت کو تیز نظری سے دیکھنے کے اس کی کم باعث میں سوائے واروپر سے کہ فلسطین میں اس زمانے میں کسی اور چیز سے آپ نے وقع کی جاسکتی ہے کہ فلسطین میں اس زمانے میں کسی اور چیز سے آپ نے وقع کی جاسکتی ہے کہ فلسطین میں اس زمانے میں کسی اور چیز سے آپ نے وقع کی جاسکتی ہے کہ فلسطین میں اس زمانے میں کسی اور چیز سے آپ

بہرمال چالیس سال کی عمرین تضرت محرمصطفے صلی الله علیه وسلم نے ہو شہرکے ایک جو برگھرا نے کے جو تیررکن تھے اپنے متعلق خدا کے بینجام رسال ہونے کا اعلان فرمایا اور قوم کی اصلاح کا بیڑا اسھایا آپ جہاں دیدہ بھی تھے کئی بار شام و فلسطین ) کئی بار بین اور کم از کم ایک بار بحرین وعمان کاسفر فرما چکے تھے مشام و فلسطین ) کئی بار بین اور کم از کم ایک بار بحرین و معان کاسفر فرما چکے تھے جال کے میلوں بین سندھ مندہ جین اور مشرق و مغرب کے تاجر بھی آتے تھے تھے بحری سفر کرے ایک مرتبہ جبش جانا بھی کمتوب نبوی بنام نجاشی کے متعارفان اور کے سفر کا کوئی متعارفان انداز سے استنباط کیا جا سکتا ہے ۔ اگر جہاس طرح کے سفر کا کوئی معرب تذکرہ کم بیں نہیں ملتا ۔ اس تجرب کا اثر صوا بدیدی (غیروحی شدہ) مرتب تاکن بر ناگن بر سے ۔

ئه مسندا حدین صبل جلدچهادم صلنظ یے کاب الحیثراہ بن جیب ص<u>صلات</u> رسطبوعہ وا ترہ المعادت جیدوآبا د۔ قطاکا جو پیغام آپ کو وحی کے ذریعے سے وصول ہوتا تھا اُسے آپ تو را آ ایک ترتیب سے لکھوا دیتے ۔ اس کے مجموعے نے کماب النڈا در قرآن کا تام ماصل کیا۔ چونکہ پیغمبرا سلام نے قوم کی اصلاح کا بیرا اسھایا تھا اس لئے قوم کے ہرشجنہ حیات کے لئے اس میں رہنمائی کی کئی اور صرف ایک دنیا دی اُموں کے تافون ہی پر قرآن منھر نہیں برگیا ،

قرائی بینام کی تشری و توضی اورا صلاح قوم کے سلسلے میں ملک کے بست إي اورمعقول قديم رواجات كوآب في ايت متبعين بي جو برقرارد سن ويا ' پرہی قانون اسلام کا بہت بڑا ما خذہبے خاص کراس سے بھی کہنوو قرآ لت تے متعدد میکداس کا صراحت معے کھردیا ہے کہ پیغمبرا مسلام کا ہرقول وفعل اور ہر امرونهی دا جب انتعیل ا ورلائق تقلیدے ملیکن به سننت بهوی اس با تا عدا اور مكل طورے تحريراً مرتب نهوسكى جو قرآن كے متعلق المحوظ ركھا كباريا ظاہر ب كرسنت نبوى بين بهي صرف قالونى احكام نبيس بين بلكه ديجرتسم ك امور مجمی ملیں گے۔ قالونی احکام کیجہ تو قرآنی اجمال کی تفصیل ڈیکمیٹ پر حادی کے توکھ سے اورزائدا حکام تھے جو قرآن کے سکوت کے وقت دے گئے تھے اور کچھ ملکی اچھے رسم ورواج کے مختلف اجراء کو برفراد رکھنے پرشتل تھے۔ بیش ہو نے والے مقدمات کے فیصلے روز مرہ تنظم ونسق کا مذكرو، حكام اورا فسرول كوبايتين الحصوصي خطبات واعلانات ، غرض میسیوں قسم کی چیزیں سنست میں ملتی ہیں۔ ونیا کاکوئی قانون میاح اُسور كى فهرست مكمل نهيس كرسكتا- اليها اورمعقول تظام تا نوك اسين جين م بنیا دی خصوصیات کو دا جب ۱ در عنر دری قرا ر دے کرا طرمتوعات کی فہر<sup>ت</sup>

کو کمل کر کے باتی تمام چیزوں کو روا قرارد پدیتا ہے اور جن چیسندوں بیں بیک وقت متعدد حقوق قائم ہوتے ہیں ان کا تناسب بیان کر دیتا ہے۔
' اُجِلَّ انگُرمنا وَرَاءُ فَ البِحُد' وغیرہ قرآنی آیتوں سے قانون اسلام بی بی بی اصول طحوظ دیا ہونا ہو بدا ہوتا ہے ۔ اِلاَ مَا اصَعْبُ وَ تَدُوالِيَهِ ' لاَ بِلاَعْنَ الله نفساً اِللهُ وسعها ' وغیرہ سے قانون بس لیک اور حالات کا ساتھ دیتے کی قابلیت واجات و ممنوعات کم متعلق بھی بیاکروی گئیں۔

نیکن براا ہم سوال آئندہ کی ترقی کا ہے کہ ستقبل میں ہیدا ہونے والے ناسلوم اوران گفت نے سائل سے دوچار ہوئے پر کیا کیا جائے ہاں بالے میں امام تریذی وفیرہ نے ہی ہی امام تریذی وفیرہ نے ہی ہی امام تریذی وفیرہ نے ہی ہی امام تعدد ما فذول سے روایت کی ہے کہ جب آپ نے حضرت معاذبین جبل کو سرکادی افسر بناکر دوائد کیا تو زعت باریا ہی جسب ویل گفتگو فرماتی ہ۔ اگرکوئی مقدم پیش ہوتوکس طرح فیصلہ کردگے ہ جب اگرکا ب افتر میں حکم ہے! جب اگرکتا ب افتر میں حمام ہے! جب اگرکتا ب افتر میں حمام ہے! اگرکتا ب افتر میں حمام ہے! آگرکتا ہے افتر میں حمام ہے! آگرکتا ہے افتر میں حمام ہے تو کا اگرسنت وسول میں جی منسطے تو کا ا

لله "روا" یا "مباح " کے معنے پرنہیں کہ اسے مشرود کیا جائے بلکروہ بنٹخص کی صوابدید اس کے ذوق سلیم اس کے ذوق سلیم اس کے دوق سلیم اس کے دوق سلیم اس کے دوق سلیم اس کے دوق سلیم اس کے دوقت کے طرز عمل میں اس کے مستقدا وقات کے طرز عمل میں اس سے مستقدا تھا تھا ہے ۔ مستقدا تھا تھا ہے ۔ مستقدا تھا تھا ہے ۔

محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تو مچریں اپنے رائے سے اجتہاد کردل کا ا تعربیت اس خداکو سزا وارہے جس سنے اپنے رسول کے فرستا دے کو اس چیز کی توفیق دی جے اس کارسول پسند کرتا ہے۔

یہ مکالمہ نہ توکوئی کا عَدَی تظریبہ بناریا اور نہی کوئی انفرادی وا قعہ تھا۔

اہم معاملات میں استصواب ، نگرانی اورتصبیح کی ناگر پر ضرور توں سے سائھ
سیاچہ وسیع صوا بر پر کا حق خود جناب رسالتما ہے کی طرف سے انسران قانون
سکے لئے تسلیم کرلیا جانا، اورایک ووسم سے موقع پر آنٹنگم آھا کہ بالمؤرد نیالگھ آتم ہوگ اینے دنیادی اُمور کور یا دہ بہتر جانے ہی اِرشاد قرماکرایے فایص جمالیا تی
عکم کومنسوخ کروینا ایک انقلالی لیکن فیصلاکن نظر سمی جس کے باعث اسلامی
اُٹھاؤں کے مستقبل نے اینے متعلق کملی اطبینان حاصل کراہیا۔

عبدِبُری مسلمانوں کا دورِقا اؤن سازی تھا۔ اس کے بعدتعیروتوسیع کا اصلسار توجاری رالیکن تعالص قانونی احکام کامجوعتیار کرنے کی کوئی مرکاری انجوششش نہرئی۔ اگرچہ خلفاء کی مربریستی بلکہ خوداکن کی خواہش پربعض خابجی جھو ہے تیار ہوئے جس کی ایک مشال خودامام مالکتے کی موطاکا خلیفہ منصور کی جواجش پرمرتب ہونا ہے۔ دو پچھنے ذرّ فانی کی شرح موطاکا مقدم الیکن اُک کو

الله الوضيعة كي طبيت كامعترف بونے كے بادج ومنص (حكومت للسلائی سام هلت) كا الله الوضيعة كي طبيات كامعترف بونے كے بادج ومنص (حكومت للسلائی سام هلت) كا عث الله كا باعث براند سالى كے باعث بوگا اوراس سے زیادہ ان كی سیاسی ہے باكی وا زاوت بالی كے باعث كرم بدئى ام يدبي وہ علات القاب بسندانہ بمداد دیاں رکھتے تھے ۔ جنانچ جب امام زید بن کی سفایک سیاسی انفلاب کے سامی کی توانوں نے بہت بڑی دقم جندے میں دی تھی ۔ ( یا تی صفح آ تسندہ )

FY.

کبھی سرکاری طورے قانون ملک کے طور پر نافذ کرکے عطائی و استظای افسرال ملکت کو انعیں کا پا بند کردینے کی صورت پیش ندآئی۔ایے جمودے حرف ایک درسی کتاب کی جنتیت حاصل کرسکے جن سے حسب صرورت منکام عدالت وغیرہ بھی مددیاتے تھے۔بہرعال ان کی خانگی کوشششوں نے دی مقصد حاصل کرلیا جو سرکاری ایتمام سے ممکن ہوتا اور کوششش کے خانگی ہونے نے ماصل کرلیا جو سرکاری ایتمام سے ممکن ہوتا اور کوششش کے خانگی ہونے نے آ بندہ بھی خانجی متنیں ملندر کھیں جو تدوین کے سرکاری ہونے کی صورت میں اینے ورخشال نتائے بیش ندکرسکتے ۔میرے ایک فاضل بزدگ ایس کی ورسمرے انفاظ میں جہذبوی کے بعد د

(بغید ماشید صفی گزشته) بنی جاس برمراقدادات توچند ک صبرکیا بچرمنصور کے خلاف مشکلام پس بغاوت ہوتی توانہوں نے علان سند کھی سٹایا ہو ہم الکشند کے بھی ابتداء منصور کی بیعت کے جری اور بے اگر جوئے کافتوئی ویا تقال میرہ انتعال بھی الاستال الم منصور کی بیعت کے جری اور بے اگر جوئے کافتوئی ویا تقال میرہ انتعال بھی ایک ایم واقعہ لکھا ہے کہ منصور نے این ایل و تبالعا مری اورامام الوصیف اورامام الک بینوں کو بلاکر به سوال کیا تفاکدان کی رائے میں وہ تعلاقت اللہ المام کا بل ہے یا نہیں این ابی و تب اورابو حقیقہ نے توقعی مند کرے در پر دو تنصور کے کو دلوکی خامیا المام بر ملاامن پر ظاہر کرویں لیکن امام مالک شدنے یہ ولچسپ انداز افقیا دکھا۔

اگرفتار تجھابل رحمحتا تو دہ تجھے است کے معاطات کا مالک بنایا ہے تکرتا اور شامست ان لوگول (کی حکومت) کو دودکرتا جوائن کے نبی سے دقرابستایں تجھسے) زیبا دہ دور ہیں۔

دولمديبوك اللهاهلة لمذلك ماعتدر لك ملك اموالاسة وأزال عنهم ك يُعُدين نبيتهم

اس دومعنى قلسقيات جواب سعدمنصوركا الخيستان بروكيا ( بقيدعفي آكنده )

محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### PP

مرت عداید کوتنفیذیہ سے آزادر کھاگیا بلکه تشریعید کو بھی۔اس سے براع کریے کہ تشریعیہ کو بڑی حد تک خانص فیرسرکاری بنادیا گیا۔

ہما راموصنوع سخن آج إسلامی قانون کی ایک ابتدائی خانگی تدوین ہے چو دو ہمری صدی کے تقریباً آخازے وصط تک جاری رہی لینی امام الوحنیفة? کی کوشش جومنشیۃ میں ہیدا اورمنظامۃ میں نوت ہوئے۔

جیساکہ معلوم ہوا' تدوین فقہ کا یخطیم اسٹان علمی کام کونے میں انجام یا یا۔ کونے کوحضرت عمر اسلام کی بشت پناہ ، وغیرہ بہت زیادہ تعربیت آمیز الفائ سے ما دکرتے تھے اور یہ ہے وجہ نہ تھا۔

کوفے کہ آبادی قدیم خبر حیروے قریب بسانگئی۔ سُدِ ماریب کے ٹوٹنے کے سلسلے میں جب بہت سے بنی قبیلے ترک وطن کرے شمالی عرب میں آبسے کو جبرہ بھی کخی قبائل کا مرکز بنا اور خا علان منا ؤرہ نے بہاں جوعرب حکومتِ قائم کی وہ ایرانی مر پرستی ہیں ایک خود مختار مملکت تھی جس کا بائے تخت

إبقي سفو الرئيسة المراس خامام مالك كوانعام بهى ديا اور غالباً اسى جمده تا ثريكه باعث جب المستحده المستحدة المراس عن المستحدة الم

محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

علم دنن کے چرچوں سے صدیوں تک عمی نیخنا رہا الدوہ ایران وعرب کا علم اور اخلاق دو نول جیٹیت سے سنگم بنارہا۔ متذروں کا خا ندان آغازاسلا الک بھی براجتا رہا لیکن کھراس علاقے کا الحاق ایران سے بروکر جرہ کی جشیت ایک صوبہ وارشبر کی بروگئی۔ اتنے ہیں فتوحات اسلام کے اولین سیلاب میں حضرت ایو بکرصدیق میں خراف نیں سیدسالا دخالد بن الولید الح

حضرت عرضے جب مملکت اسلامید میں جا بجا چھا و نیاں تعبیر کوائیں تو یہ وہ کے انکل قریب ایک خانص عربی شہر بسایا جس کا نام کوفد دکھا گیا۔
شہر کا نقشہ اور دیگرا بندائی حالات کی تفصیل پر وفیسر ماسینیوں نے دیک مستقل مقالے میں دی ہے اٹائی ظری سطاعت میں بھی یہ تذکرہ پندرہ بیس صغول میں ہے) یہاں ہمیں صرفت یہ معلوم کرنا باعث ولی ہوگا کہ اس معنوں میں ہے کہ ایک جوگا کہ اس معنوی نی براد دیگر قبائل میں ایک ہزارہ بچاس صحابی سے جن میں جو بیس بدری بھی ہوگا کہ اس کو بسایا۔ اُن میں ایک ہزارہ بچاس صحابی سے جن میں جو بیس بدری بھی ہوگا

جرہ میں پہلے بھی بینی ہی تنے اور اب کونے میں تازہ ہزاروں بمنی آبسے
سے میں وہ مقام ہے جس کا تمدن عرب میں بڑا تدریم ہے۔ سیاا ور بلقیس
کے متعدن زمانے کے قصے قرآن نے بھی ذکر کئے ہیں۔ اُن کے ملک میں جتنے
کیتے وستیاب ہوئے ہیں عرب میں کہیں اور نہیں۔ اس مین پرع صے تک
بہود اوں کی حکومت اور توریت کی کارفرمائی رہی۔ اس کے بعد عبش کے

ہاں آئے اور اٹل کے پاوری گرتے جنتیوس نے اسکندریہ کے بطریرک کے ملکم سے بہاں عیسائی قوانین نا فذکتے جن کا مجموعہ مخطوط کی صورت میں وہا نا ہیں اب تک محفوظ ہے۔ عیسائی جشیول کا دورا یوائی حلے کے دریعے سے ختم ہوا اور اُس کے بعدا برانیوں نے اسلام کے لیئے جگر فالی ک اس طی معلوگ ہوسکتا ہے کریمن تہذیب وثبقا فت کے نقط تفویت کیتے کئے کئیروریا وَں کاسنگم بروسکتا ہے کریمن تہذیب وثبقا فت کے نقط تفویت کیتے کئے کئیروریا وَں کاسنگم بنا اور کتنے ولیسپ روایات وٹال کے تعدن میں سمزیت کرتے ہ

ا انتھیں بمنیوں سے کوفہ آباد ہوالیکن بہی نہیں۔
(صحابہ کرام میں حضرت الو بکر صدیق کی شخصیت محتاج تعارف نہیں جہاں ایک قانون کا تعلق ہے ، رسول خلاج آبی زندگی ہی ہیں ان کو مدینہ منورہ بیں مفتی مقروفر مایا تھا کرجس کسی کوکسی مسئلے کے متعلق قانون اسلام دریافت میں مفتی مقروفر مایا تھا کرجس کسی کوکسی مسئلے کے متعلق قانون اسلام دریافت کرنا ہو، عام طور سے انفیس سے رجوع کیا ہے ۔ اور یہ وہ واحد شخص ہیں ہونود کرسول اللہ کی موجودگی میں فتو کی دینے تھے کی مصرت الو بکرش کے شاگرد کھے عرب وس بندرہ سال چھوٹے تھے ایک طرح حضرت الو بکرش کے شاگرد کھے عرب وس بندرہ سال چھوٹے تھے ایک طرح حضرت الو بکرش کے شاگرد کھے جاس وس بندرہ سال چھوٹے تھے ایک طرح حضرت الو بکرش کے شاگرد کھے جاسا تھ رہتے تھے کے عاملہ جیں ۔ ان دونوں میں اِنٹی گھری دوستی تھی کہ اکر یکچا ساتھ رہتے تھے کو تی

شه و بورژست DESVERGERS کی فرنسیسی کتاب موب DESVERGERS کی فرنسیسی کتاب موب ARABIE کے مطابق ، ان بہودیوں کو اس کا پا بند کیا گیا کہ اپنی لڑکیاں کسی بہودی کو بسیاہ ندویں بلکہ صرف عیسیانی کو دیں ۔ ایسٹنا بجوالہ قرانسیسی ساریخ

SAINT MARTIN, HISTOIRE DU BAS-EMPIRE

كذاب من ، شك كذاب التراتيب الاداريالسمى نظام الحكومة النيويد الكثّان جسك

کام کرنا ہوتا تو بل کر کرتے ہے جدرسالت کے بعد خلا فست صدیقی میں دوتوں کا إشتراك عمل الدباجمي مشوره الدريهي زياده بهوكيا شايداسي بهم مزاجي كو ويحدكر بجرت سع بحبى بيلط جب مكتبي مواخاة اولى قائم كى كنى قوصف الويخرا اورحضرت عمرة بي من محالي جاره قائم كيا ليا تفاق اس طرح يدكها جاسكت ب كه علوم صديقي في علوم فاروقي كے سائقة امتراج حاصل كربيا (حضرت عبدالله بن مسعودة في ابتداء الحسيس بزر كول مع تعليم يا في مهر براه داست جناب سالت سے تفقہ کرتے دہ اور محررسول الشصلي الشاعليد وسلم سے يہ تعريفي سندحاصل فرما في كرجيد قرآن سيكمنا برووه عبدالله بن مسعود من سيكم الله في ويانت اور قابلينت ديجه كرهنرت عرض في اپني خلافت كے زمانے بيں ان كو كونے ميس معلم بناكر بهيجا اوريه و إلى كى جامع مسجدين فقد كادرس ديت رب استك شاگردول میں مین ہی مے دو فاضل علقمہ (فنستانیم) اوراسود تخفی وف مستقد) نے امتیاز حاصل کیا اور کونے میں حصرت این مسعود مفکے جانشین ہے۔ علقمہ کے شاگردوں میں ایراسی فحقی ایک اور بینی نے مسجد کو فسی ورس فقد كاسلسله جارى دكها- اورجب ابراتيم تختى كى وفات بوكمني توحماً دبن و بی سلیمان نے جو غالباً ایرانی تھے کونے کی درس گاہ فقہ کومزید شہرت عطاکی۔ الوَحنيفُ الحيس حادك شاكردا ورجانشين بي-صرف اتنا بى نبيس مصرت على تجي جوانامدينية العليرة على بابيه

ئه مغازی الواقدی و فطوط برنش میودیم) درتی (۱۰۳) میرة شامیدغز و ه خندی ـ سله کتاب المحیق مؤلفه این حبیب باب الموافاة صلا \_ سله الاستیعاب لاین عدالر ما ۱۵۳۷ سله ایضاً کے خطاب سے بارگاہ نہوی سے سرفراز ہوئے تھے وہ بھی آخری عمریں کوف چلے آئے اوراس طرح ابن سسعودہ اور حضرت علی دو نوں کے علوم کوئے میں جمع ہوگئے۔)

مزیربرآن یا کہ مدینہ منورہ میں توسیع فقہ کے بیئے شورکی اوراجاع کا اوارہ حضرت الوبحرة اورحضرت عمر نے خاصا منظم کردیا تھا اس وورکے فیصل یافتہ تا ابعین میں وقتہا ہو صبحہ نے جلدی ہی بڑا اقتیا تربیدا کر ایا اور ان سات ماہرین کی کمیٹی نے ایک طرح سے قانون سازی این یا تھ میں کے لئے میں میٹاوی نے وقت دے میان کیا ہے کہ خود قاضی بھی مدینہ منورہ میں اس محاس سفست کا ہے مشورہ لیتے اوراس کے تنوے کے پابند تھے۔ ان اس کے تنوے کے پابند تھے۔ ان لا لوگوں کے نام قابل ذکر ہیں۔

ری اہر قرآن و حساب و میراث حضرت زیدین تا بت شکے جیٹے خادجہ (۱) ہاہر قرآن و حساب و میراث حضرت زیدین تا بت شکے جیٹے خادجہ (جو خلق بن عبدالشرین عوت کے اشتراک علی سے تقییم ولاشت کے مقدمات کا فیصلہ کرتے ا ورمعا ہلات کی دستا ویزیں تکھتے ) (۱) حضرت ابوبکرٹ کے لیتے قاستم ۔ (۱) حضرت زیر فاکے بیٹے عود ہے۔

رم، بی بی میموند یا بی بی ام سلمه کیمولادة نادکرده غلام اسلیمان بن لیساژ-ده، عبیدانشه بن عبدالشربن عقب بن مسعود"-

الله به صدیت زبان زدعام توجه نیکن صحاح پس سے صرف ترمندی پین انا وا دالحکت علی بابدا سیکے انفاظیس واروہے اور ترشی نے کسے صربے ممنکز قوارویا ہے۔ عله فتح الغیبت للسخادی صفحہ ۲۹۹ تا ۲۰۰۰ -

en) مسيدين المسينسي<sup>و</sup>.

د) عدالرمن بن توف من کے بیٹے اوسلم یا صرت عرض کے بوتے سالم الآوری یا آبو بحر بن عبدالرحل بن الحادث بی ہشام القرشی - اس سا تویں دکن کے تعین بی اختلاف ہے اور ین نام لیے جاتے ہیں۔ جو بینوں مشہود فقیہ تھے ۔ حکن ہے کہ مذکورہ بالا بھا بی سے بعض کے انتقال بردہ نے ارکان اس کمیٹی بی شر کیک کر لیے گئے ہوں ۔ انتقال بردہ نے ارکان اس کمیٹی بی شرکیک کر لیے گئے ہوں ۔ انتقال بردہ نے ارکان اس کمیٹی بی شرکیک کر لیے گئے ہوں ۔ انتقال بردہ نے ارکان اس کمیٹی بی شرکیک کر لیے گئے ہوں ۔ میں تعلیمی سفرا ختیا دکیا اور خاص کر کمہ اور مدینہ کئی دفعہ گئے اور مجلس میں تعلیمی سفرا ختیا دکیا اور خاص کر کمہ اور مدینہ کئی دفعہ گئے اور مجلس ہفت کا نہ فقیا وسیعہ کے جواد کان ترندہ سے ان انعام می اقریم میں اندان اسال می مقادہ کیا اور امام زید بن علی زین العابدین سے بھی سا ہاسال اور امام جو میں کو نے ہی میں متوطن ہو کر و ہیں فقہ کا درس استفادہ کیا اور اکا ورائی کو نے ہی میں متوطن ہو کر و ہیں فقہ کا درس وستے دھے۔

ال مالات یک کول چرت نه جواگرسفیان بن تینید نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر یہ کہا ہوکہ اگرکوئی غزوات (ناریخ اسلام) کی تعلیم پائی جا متا ہے تواس کا مرکز مدین کورہ ہے۔ دورکوئی مناسک ج کی بہارت بیداکرنی جا اس کا مرکز مدین کورہ ہے۔ دورکوئی مناسک ج کی بہارت بیداکرنی جا اس کا مرکز مدین کا دوراگر نقہ جا بتا ہے توکو ڈیا ہے) ا

له مناقب الى صنيف اللصيمرى تخطوط تاسمًا نبول (فوقودرا حياء المعادف النعمانية جيزم آباد) ولاق صلار نيزم جم البيلوان يا قوت ذكر كوف -

حقرت این از آیادہ ترجازیں دہشتے ۔ ان کے شاگردول میں ان کے مولانا نع نے بڑا امتیاز حاصل کیا ۔ انام مالک انہیں کے شاگردیتے ان کے مولانا نع نے بڑا امتیاز حاصل کیا ۔ انام مالک انہیں کے شاگردیتے اور مدین منورہ میں رہنے تھے ۔ امام مالک کے شاگردامام شافعی اورامام شافعی کے شاگردول ایم شافعی کے شاگردول ایم داؤد نام ہے شاگردول ایم داؤد نام ہے شاگردول ایم داؤد نام ہی ۔

حضرت على دخى النّه عنه بيغمبراسسلام كے بچا زاد بھائى، پروروسے، اور داما و تھے زیادہ ترمدینے میں رہے آخری عمریں سیاسی ضرورتوں سے کوفے جا دہے تھے آئ کی تعلیم کا ، یک خاندانی سلسلہ بھی چلا اور جملیشیعہ غابہ ہاسی کی شاخیں ہیں -

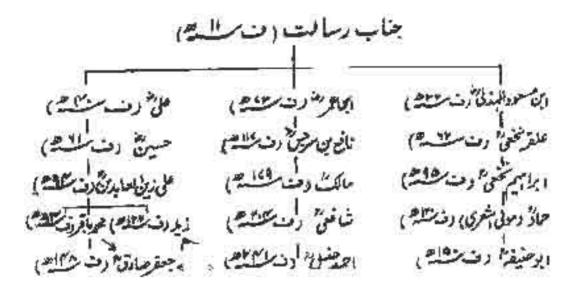

یر نیخال کیاجائے کہ یہ ختف مکا تب ایک و در سے الگ تعلکہ ہے۔
اور باتک علاحدہ ترقی کرتے رہے بلکہ اس زبانے کا رواج تفاکہ ہر بڑا عالم بسیوں اسا تذہ کے درس ہیں شریک راباء ورائن کی تربیت سے فیض یاب ہوا ہوتا رہا۔
مثال کے طور پرلیفن عقیدت مندسوانے نگاروں نے امام ا پوعنیف وہ کے شیال کے طور پرلیفن عقیدت مندسوانے نگاروں نے امرقابل ذکر ہے کہ امام شیوخ کی تعداد ہزاروں تک بہنچادی ہے ۔ بہر مال بیا امرقابل ذکر ہے کہ امام ابوطیف کے تہایت گہرے دوستانہ تعلقات ناصرت زیدیہ مذہب کے بائی امام زید بن علی زین العابدین سے تھے ہے بلکہ امام یہ مذہب کے بائی جعقوصادی امام زید بن علی زین العابدین سے تھے ہے بلکہ امام دور ہمت دن تک شاگرور ہے۔ ادام مالک سے بھی ان ورافا وسے اوراستفا وسے کے لئے مباحث امام مالک سے بھی ان مالک سے بھی المام ابوطیف شریب کے مشہورا مام مالک سے عرصے تک تعلیم یا تی تھی ۔ بہی حال المام ابوطیف شریب کے مشہورا مام مالک سے عرصے تک تعلیم یا تی تھی ۔ بہی حال المام ابوطیف شریب کے مشاکرورشید کھے بلکہ امام ابوطیف شریب کے شاگرورشید کھے بلکہ امام ابوطیف شریب کے ان تھی۔ بہی حال المام ابوطیف شریب کے شاگرورشید کھے بلکہ امام ابوطیف شریب کے انہ کا تھا۔ بہد صرف امام ابوطیف شریب کے شاگرورشید کھے بلکہ امام ابوطیف شریب شریب کا تھا۔ بہد صرف امام اورطیف شریب کا تھا۔ بہد صرف امام ابوطیف شریب کے شاگرورشید کھے بلکہ امام ابوطیف شریب شریب کے بلکہ امام ابوطیف شریب

اع مناقب موفق بالم مناقب كرورى ما

کے دوبریسے شاگردوں محمدشیبانی اُورو کیج سے سال با سال ورس بیا تھا | ادر محد شیبانی کی اونٹ مجرکتابس اعلی پختنی کتباً انہوں نے نقل کی تعین ک غرض جب تک به مکاتب تعصبات کاشکارنه موسکتے با ہم افادہ اورامتنفادہ جاری رنا ۱ در فراخدلی ۱ در آزا دخیالی کا ملاپ این کا مسلک تھا۔ نسکین بعدیں ایسے زمانے آگئے کہ شیعوں اورسنیوں ہی میں بہیں شافعیوں اور صنبلیوں میں تک آبس میں خونر بر جھگڑے ہونے لگے۔ اب اس بس منظر کے ساتھ ويجمو توحنفي شاقعى سى نبيس سنى شيعه فقد مهى مخصوص فرقه وارفقه نبيس يلكه وه مسلمانوں کی مشترک فقہ ہے اور خاص کرا بتدائی صدیوں میں فرقدوار اساتذہ اینے فرقہ تک محدود نہیں رہتے تھے ۔ خود میں چیز کو حنفی فقہ کہتے ہیں اس میں ابو حقیقہ کے اقوال پرشکل سے بندرہ قیصدا مورمی عمل ہوتا ہوگا ۔ اورجس طرح سے شاقعی و مالکی نقد حنفی نقبهاء سے متنا شرجو تی مربی ہے احتفی فقہ کی بھی جرامیات میں ترمیم غیرضفی انثرات سے محسوس وغیرمیوں ودنوں طریقوں سے ہرزمانے میں ہوتی رہی اسی سئے ہم نے اس مقالے کا عنوان الوحنيفة كى تدوين فقد منفى نبيس بلكه فقدا سلامى ركها ہے -

قرآن کوخود جناب رسالت نے مددن کوایا آثار بھی یا حدیث کو کھنے کی بہت سی کوششیں مختلف صحابہ نے جناب رسالت کی زندگی ہیں محمی کیں اور آپ کے بعد بھی اور جن صحابہ نے تھے کوا جمیت نددی وہ بھی اپنی معلومات زبانی طورسے نوع رسلول میں منتقل کرتے دہ ہے۔ اس میں تخصّ س محمی نظراً تا ہے جنانچ معیش صحابہ کے متعلق مردی ہے کہ وہ جفتے ہیں تخصّ س محمی نظراً تا ہے جنانچ معیش صحابہ کے متعلق مردی ہے کہ وہ جفتے ہیں

له صمى درقد عد الله وي وي كامناف محدث بال درق ما

ایک دن تفسیر پرایک دن غروات نبوید پراچنے طلبہ کو کچر دیتے آلوبا آلی دنوں میں مختلف ویگر آثار نبوید یا علوم اسلامید پر (جہاں تک فقہ کے موجودہ مفہوم کا تعلق ہے اورجس میں عبا دات ، معاملات اور صدود در آلعر برات یعنی مرزائیں داخل ہموتی ہیں ،عہد نبوی ہی سے اس کے نصفی کو مشسش شروع ہموجی تھی ۔ فتح مکہ کے وقت جناب رسالت نے جواحکام دا صول سے ابریر خطبہ دیا تھا وہ خود جناب رسالت کے حکم سے لکھ کر ابوشاہ ما ایک ایک صحابی کو ویا گیا تھا کہ اپنے ملک میں اس کو لے جاکر دستورالعل بنائیں (بخاری) عمروین عرم کو ہین کا گور تربیاتے وقت جناب رسالت کے جو ایک دستورالعل بنائیں طویل تحریری جوایت نامر دیا اسے بھی تابئے نے وقت جناب رسالت کے جو مویل تھا ہے ۔ ذکر ق کے مربی محاسل جو نظے ، جا نوروں اور نقد رقم وغیرہ پر وصول کے جاتے تھا ، مرکادی محاسل جو نظے ، جا نوروں اور نقد رقم وغیرہ پر وصول کے جاتے تھا ، ان کا نصاب بھی تحریر کرکر کے محصلیوں کو دیا جاتے تھا ۔ ) ا

 1-4

کس سے مدد ملی ؟ اوران کا طریقہ کارکیا تھا؟ اور آیا وہ انفرادی کوشش تھی

یااشتراک د تعاون کا تیجہ ؟ گراس برموادنہیں ملیا۔
احاد بیٹ بہوی کو تھی ایواب برمرتب کرنے کی کوشش امام مالک (ت کھالٹ) کی موطا سے بھی قبل امام ابن الحاجشول (ت کشالٹ) کی موطا سے بھی قبل امام ابن الحاجشول (ت کشالٹ الے کے لئے کی لیکن سوائے زرقانی کی شرح موطا کے دبیاجے میں تام کے حوالے کے اس کا اب کوئی بیتہ نہیں چلیا۔ امام مالکٹ کی تالیف اسی کی اصلات اوراس کے جواب میں تی برخیا کہ اوالا خالص حدیث کے مجموعے تیا دہوئے کے بور آخر خالص فقی کھا ہیں تیار ہوئے نیار ہوئے کے بعد آخر خالص فقی کھا ہیں تیار ہوئی ایکن میں اس نتیجے برہ بھی تا ہول کہ خالص حدیث کے بعد آخر خالص فقی کھا ہیں نفاجی کرنا برنکی گئیں ، تورد عمل کے طور پر قانونی احادیث کے بعد قالص جوعے تیا ہوئے نیار ہوئی احادیث کے جموعے تیا ہوئے نیار ہوئی احادیث کے جموعے تیا ہوئے اورانا جشوں (ت سینا ہے) جموعے تیا ہوئے اورانا جشوں (ت سینا ہے) جموعے تیا ہوئے امام زیدین علی عام م زیدین علی عام اور فیدی احادیث کے جموعے تیا ہوئے امام زیدین علی عام اور فیدی احادیث کے جموعے تیا ہوئے امام زیدین علی عام اور فیدی احادیث کے جموعے تیا ہوئے امام زیدین علی عام ام زیدین علی عام اور فیدی احادیث کے جموعے تیا ہوئے امام زیدین علی عام اور فیدی احادیث کے جموعے تیا ہوئے امام زیدین علی عام اور فیدی احادیث کے جموعے تیا ہوئے اور المام شون کی احداد تیا ہوئی احادیث کے جموعے تیا ہوئی احادیث کی جموع تیا ہوئی احادیث کی جموع تیا ہوئی احادیث کے جموع تیا ہوئی احادیث کے جموع تیا ہوئی احداد کی جو تھا کہ دارانا ہوئی احداد کیا ہوئی احداد کے جو تھا کہ کوئی احداد کیا ہوئی احداد کی جو تھا کی جو تھا کہ کوئی احداد کیا ہوئی احداد کیا ہوئی احداد کی جو تھا کی کوئی کی کیا ہوئی کی کوئی کیا ہوئی کوئی کیا ہوئی کوئی کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی

صرف دوایات مدینه چنع کرکے ایک کتاب شاقع کی) اود ویگر اہل اورائے نے ایک مکتب خیال قائم کمیا، جس کے ہیر دؤل نے بعد میں قبلو ہیدا کیا تو بطور روعل اہل حدیث نے سنت کی ہیردی ہرز دور دینے کے سے تقہمی احکام کی حدیثیں انگ مرتب کمیں۔

المام مالکٹ (مشرشنکٹ) وفیرہ چندہم عصرول کی موطاؤں کواسی توریک) آغاز مجسناچا ہتے -الدیمج بخاری کواس کی انتہا۔

جب ملکت کے استحکام اورامن وامان کے ساتھ کا اوران کا مکی روز افرول وسعت وکٹرت ہوئے ہی توان کے جموعی کی خرورت حکومت نے بھی محسوں کرنی ٹروم کی اور خانگی علمان تے بھی اندکورہ بال محتصر ہی منظرے فوراً معلوم ہوسکتا ہے کہ امام ابو طبیقہ (ان منظلہ الحاکی کسشیں انقہ کومڈن کیسفے کے متعلق ابنی نوعیت کی اولین رخیس لیکن ان کے کام کی وسعت ہنوٹا اور فنی خصوصیات کے باعث ان کی کوششیں اوروں سے زمانے یں متاخر ہوتے کے باوجود برنقش ٹائی کی طرح زمادہ ولکش رہی اور آئن انھیں کا محقر وکر مطلوب ہے۔

الوحنيف تعمال بين ثابت بن زوطي (يا زوطرة) كي ولادت متصيم مي بوتي.

ان كے متعلق برا اختلات با يا جا كا ہے كديہ نسلاً كون تھے ؟ كوئى عرب بتنا ثا ہے توکون ایران ، کوئی افغان کا بل بتا ماہے توکوئی باپ کوا بران اور مال کو سندمى رتايخ بغدآ وين فطيب لنعطا وه كابل انباد ترغرا ودنسل كايك روایت ان کے بعلی تھرونے کی بھی درج کی ہے نبیعلی عراق وشام کے ماہین ملاتے كى ايك توم منے . اوربعض وقت كسان بيشه بمى ، بلالحاظ توميت . ہمیں اس محث سے زیادہ دلچیں نہیں ہونی جائے۔ کیوس اسلام نے شعوب وقبائل كى نسيت كوبابهم تعارف اور يهجانت كى حدثك توجاتز رکھاہے ورنداس اجازت کے ساتھ بی اس نے کہددیا ہے کہ إِنّ آگرتكم عندالله اتفاكه آگراس بحث كي تكيل اورخيق سے يدمعلوم كرتے ك كوسشش كي جاستة كرقانون اسلام كى تددين ياارتقاء برامام ابوطيغةً کے ذریعے سے کو نعے بیرونی افرات پڑے تو دہ بھی لا عاصل ہو گی کیونکہ جاہوں کے دادا ایک آزاد کردہ الامسلم فلام یی کیول شرہ برول خود اتن کی آبچھسلمان گھرانے ہیں تھی تھی ، ماحول خانص اسلامی ملا احد زندگی زیادہ ترکونے کے یا بغدا دے اسلامی شہروں میں گذری کو وہ ( قاری ضرور جائتے تھے ہے اور ان کے اساتذہ میں عطابن الی مَاح نوبر کے حبش تھے ۔ عکرمہ مولاا بن عباس جرير قوم كے تھے بچول شاحى يامعسرى ياكابل

اله تا يخ بغداد عالم الله عندال الله ابن مرن كالوشيف بروشك أن بوتى تواده" الم كماكية تقريف مكراس بطى كه التعول كس كربر البيس بيشة ؟ من اعتراض مع ترياد وعظمت كااعترات بي بروميم ورق منذا و الله مناقب إلا يام الاعظم مولفه الموفق جدا صفحه هذا الله و

## www.KitaboSunnat.com

عظے اور عربوں کے علاوہ مختلف نسلوں کے عجی مسلمانوں سے بھی تعلیم

ہائی تھی۔ تجارت غالبان کا آبائی ہیشہ تھا۔ بہرمال ہم اُن کوریشم کے کہرالیا

کا کا رو باز عرب بحرکرتا پاتے ہیں اور زمان کا الب علمی میں بھی اُن کو " موریر"

را الدار) کہا جاتا دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں انہیں تعلیم کانہ آوٹوں

عماا در نہ موقع ملاتھا۔ اور وہ اپنی ویا نت و توانائی بازاری میں صرف کرتے تھے

میکن صفرت عمران عبدالعزیر کاعلم پرور دوراً یا تواس نے اُن پریمی افرادالا اور
بیمی افرادالا اور
بیمی بارعلم کا چسکا پر جائے وہ کہاں جھوٹ سکتا ہے ؟۔

تشعبی ایک مشہور میدث گذر ہے ہیں ۔ اُن کی مردم شناس آ نکھ نے ہونہا دا بو حقیقہ کا ہو ہر تا ڈلیا اورایک ون پوچ ہی لیاکہ صاجر اوے تم کس سے تعلیم یا نے ہو؟ اور حب کا رو بارکا نام سنا تو فرمایا کہ تم غفلت ذکروا ولا علم حاصل کرنے اور علماء کے ساتھ بیٹے پر نظر رکھوکیو نکہ میں تم میں ایک بیمادی اور حرکت باتا ہوں کے ساتھ بیٹے پر نظر رکھوکیو نکہ میں تم میں ایک بیمادی اور حرکت باتا ہوں کے حساس دل پر بے فرصان خطوص کا فوراً اثر بیمادی اور حرکت باتا ہوں کے حساس دل پر بے فرصان خطوص کا فوراً اثر بیمادی اور حرکت باتا ہوں کے حساس دل پر بے فرصان خطوص کا فوراً اثر بیمادی اور حرکت باتا ہوں کے حساس دل بر بے فرصان خطوص کا فوراً اثر بیمادی اور کے بعد و بھرے بیمادی اساتذہ کے حلقہ بات کورس میں مشربیک ہو کر اینی پسندی استخاب کا معلم استخاب کرنے لگے بیا

بعض بیانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں شروع میں علم کلام سے دیجی ہوئی جواس تمادر آپ سے کافی ولیسی ہوئی جواس تمادر آپ سے کافی درکہ بھی پیدا کر لیا۔ لیکن ایک دن کسی بڑھیا نے اُن سے دوز مرو کے کام کا

ئے سنا تعب الایام الأعظم موقف الموفق کھے کہ در در در اللہ مل

کون معملی سا مسستلہ ہوچھا تواس میں یہ کورے تنکھیے اس سے آن کے دل کو بڑی چوٹ بی کہ وہ علم بی کس کام کا کر فیرمحسوس اُسور کے متعلق توزین آسمال كے قلابے ملائيں اور دورمرہ كى ضرور تول كے احكام سے نا يلد رہيں -ایک بعدے زمانے میں اُن سے ایک شاگر دہیشم بن عدی الطائی حے نے اک سے پوچاک علوم توبہت سے ہیں آپ نے نقہ کاکیوں انتخاب کیا لوانہوں نے کہا تھا " میں بتاؤں ۔ توفیق تو خلاکی طرف سے ہوئی اور تعریف کا اہل م مستق دبی جد، ببرمال جب میں قعلم حاصل کرتے کا ادا دہ کیا توسب بی علم اینے سامنے رکھے اورسب کو بھوڑا تھوٹرا پر مطااور بھران کے انجام اور نفع پرغوركيا ينانجيس في علم كلام كولينا جانا تونظراً ياكداس كاانجام مرا ہے اورمنفعت تفوری اور آگر کوئی شخص اس میں کمال بھی ہیدا کرلے ا ور لوگون کواس کی ضرورت برے تو بھی وہ علانیہ کھینیں کبدسکتا۔ ور س اس بربرقسم كے الزام لكائے جاتے ہيں اور أسے براكيا جانے لكتا ہے يجر يس النادب اورنحو برغوركيااس كاانجام صرف يه نظرآ يأكركسي بيح كامعنم ین سکول میریس نے شاعری برغور کیا تو دیکماکداس میں مدّح دہجوادر حبوث اوردین کی مخالفت کے سوا انجام کھے نہیں۔ بھر قرارت برغور کیا تواس میں کمال کا انجام یانظرآیا کے فوجوان میرے پاس پڑھنے آئیں کے اور قرآن اوراس كے معنول بركھ كبنا برائ يراهى جيزے - كھري نے كاكد صديث يراعول توديكا بهت مى حديثين جمع كري لوكول ك في ا بنی إصنیاج ببدا كرنے میں بڑی عمر ننگے گی اور جیب پرجیسے برحاصل بھی

له صيري درق سملا

MA

ہوجائے توشا پدصرف توعمرہی میرے یاس آئیں اور مکن ہے کہ جو پرھیوٹ ر یا بحول کا الزام نگائیں اور قیامت تک ده میری بدنا می کا باعث بوجائے۔ ( معربیں نے فقہ پرغور کمیا اور مبتنازیا دہ غور کیا اتنا ہی اس کی عظمت وجلالت وَبِن نَشِينَ بِولَي تَنِي اوراس مِن كوني عيب نظرتبين أيا اوريس في ديكها كه ایک تواس طرح جمیشدعلماء تعقبها مشاریخ اورا بل نظری جمنشینی حاصل بوگی ا ودان کے اخلاق سے متصف ہونے کا موقع ملے گا اور دومرے بریمی تنظر آیاکہ اس کے جانئے کے بغیرنہ توغرہبی فرائفن کی اوا تیگی تھیک ہوسکتی ہے ردین امودانجام یا سکتے ہیں۔ اور دعبادت کی جاسکتی ہے۔ یوں بھی آگر گھریں یارشندداروں میں یا محلے میں کوئی مستلد بیش آئے تو اوگ جھے سے بوهيس كاور أكريس جواب ندو اسكول توكيس كاكر يوجد كربتلاؤ اور أكريس كسى سے بوجھول تووہ معادمنے كى توقع كرے كا غرض اكر كو أن فقه دنیا ماصل کرنا چاہے تواعلیٰ ترین مرانب پر پینچنے کے اسکانات ہیں اور أكركونى عابدا ورحزت كزيل بننا جاب تويميركوني يداعتراص دكرسك كاكد ہے جانے پوچھےعبا دمت ہیں نگ گیا ہے بلکرہی کہا جائے کا کعلم حاصل كريح اس كے مطابق على كيا ہے او بغداد ميں تعليب في يهي روايت یول بہال بیان کی ہے کرا تہوں نے احباب سے مشورہ کیا اور مختلف علوم كے نتائج اور خامياں بھي انہوں لے ابو حنيف كوبتائي تفين يھ بهرهال جب امام ابوصيف في ترقوم كي توشيركون كم مخلف إسا تذه كم علقها ي

> له مونق <u>مه تا مح</u> عه تایخ بغداد <u>۱ ۲۹۲ که</u> صلا۳۳ تا ۳۳۲

درس میں حاصر بوتے محے مگرسوائے تماً دین ابی سلیمان کے کوئی تظریس من جیا چنا نے ان کی دفات تک برابرال کے ساھنے وانوستے ادب تہ کرتے رہے لیے حضرت ابن مسعود في مصرت عرف كحكم مصلطور علم أكركوفي ميل سكونت اختيا دكريك دوس وتدريس كاجوابم سلسله شروع كياتها اس علقر بعرابرا بيم تخنى ادر ال ك بعد حاد جيد متا زفقها في مارى ركما تصا اورخودامام الوحنيفة فاخاطس جوانهول فيخليفه منصورس كم تع حضرت عرض ،حضرت على معرت ابن مسعودة اورحضرت ابن عباس كل كح علوم كاستكم اى مدسيس بوكيا الفاتعيس كي باعث اس كمتب في خاص وقار ماصل كرايا كفاراب حادك د فات يرخو ف جواكه كهيس ميه نام مث زجائے الدیدسلسلہ نوٹ ز جائے پہلے حماد کے قابل بیٹے اسماعیل کومسندشین کردے کی خواہش ہوئی میکن انہیں نقہ سے زمادہ شاعرى اورتا ين سے دلچيئى قى آخر حادث كے شاكردوں نے باہم مشور اكيا اورسب کی نظرایے کسین مشریک درس ابوحنیف کے سواکسی برندجی ا دو معدل نے النیس کوجیور کرنا شروع کیا۔ النصول نے کہا مجا تیو إ مجے عقد نہیں نیکن مترطیہ ہے کہم میں سے کم سے کم دس پورے سال مجرمیسدے درس میں موجود ریا کرو- انہول نے بدایٹا دمنظود کیا کہ بم جاعبت کے شاگڑ بنيس اوراس طرح اس ملقدورس كوعوام بيس ايك وقارحاصل جوكمياا ور نوك كمنع صلية في الومنيف في الين اخلاق ادرا بني دواست سع يمى اجعاكام ليا-شاكردول وغيره مين سيغرباء كامدادا ورخوش باش

له صمری درق ۱۹۸۸-ب-

ام موفق ما

نوگول کو تحفے تحالف وینے کاسلسلہ بمیشہ جادی رکھا۔ اس طرح رفت رفتہ کونے کی جا مع سجد بن اگ ملقہ دوس سب سے برد اصلقہ بن گیاا ووالن کی وفت کے جربے بھیل گئے ۔ بہو بحد وہ نود ٹوش حال تھے اور علمی ا بنماک کے مرکاری حلقوں سواد نیا دی جا ہ و منصب کی نوابش ندر کھتے تھے اس نئے مرکاری حلقوں میں بھی ان کی وقعت براھتی جن گئی ہے

شبرت سے بعصروں كوحسد بسدا بواكرتائے - امام الوحنيفي كي بي بھی آل سے ستشنا ندہ سکے خاص کرشہرکے قاصی اور کو توال ان سے بہت جلتے تقريجونك بساا وقات ان كرفيصلول يرالوحنيف تنقيد كرك غلطيال نماما كردياكرية تق يضا فيحدايك وا تعد لكهاب كرايك مرتبه البدا و ك قاضى في شبركاايك بيشه ورطوا تف كوآما وه كياكه امام ابوحنيفة كوكسي بهالة ایت گھربلائے - دات کو وہ مھیبت زدہ بن کرآئی اور اپنے بستر مرگ بر یڑے ہوئے شوہر کی تلقین کے لئے بلایا۔ دردمندامام کلیوں میں سے گذر كراس كے كھر بينچ تو يہلے سے تيار لونس فے ان كو گرفتا ركر كے طوا قف کے سائقدرات تجرحوالات میں رکھاکہ ان کا جالان کرکے انکوغیر تقدا ورآ سندہ گواہی کے ناقابل قرار دیا جائے۔ ابو حنیف ات بحرصب عادت اوا فل اور عبادت من مصروف رہے۔ائس کو دیکھ کر تھوڑی ہی دیرمیں طوا گف بخت يشيمان بموكتى اور پورا واقعه بيان كركمعاني جابى يسي طرح ابوحنيفًا كى بيوى بھى يتر جلا كر بڑى دات كئے حوالات آئيں توطوا كف بڑى خوشى سے اک سے کیرے بدل کرویاں سے رخصت مرکنی۔ صبح کوالوصنیف مع اپنی

له موفق ۱۹۹ ما الله المراسم عالم

بیوی کے عدا است میں بیش جونے اور عدالت کو جیورآ کھیں عرت سے بری کرنا پڑا۔

عید طوسی (کو توال) نے اور ایک روابت یں افسرتعاف شاہی دھاجہ ا رہتا نے ایک ون منصور کے سامنے الوحنیفہ سے یہ خطرناک سوال کیا کہ وقت بوقت ہم کو خلیفہ قتل وغیرہ مزا دل کے نقاذ پر ما مود کرتا ہے اور ہیں مقدمے کے حالات کا علم نہیں ہوتاکہ مزامنصفانہ ہے یا ظالمانہ ایسی صورت میں ہم حکم کی تعییل کریں یا نہیں ؟ الوحنیفہ نے جرح کی کہ استمہاری ولتے میں خلیفہ منصفان حکم دیتا ہے یا ظالمانہ ؟ اس نے کہ استمفال یا ابو حذیفہ نے کہا وہ تو منصفانہ احکام کی فوراً تعمیل کرو۔ اس میں لواب ہے اور اس طرح علی سوال کوعلمی بناکر خود داری کی لائے رکھی ہے۔

مشہور مورخ ابن اسحاق کی بھی امام الوطنیف شیمے مہیں بنتی تھی۔ ایک ون وہ اور الوطنیف وولوں خلیفہ منصور کے پاس موجود تھے۔ ابن اسحاق فیمون و دیکھ کر کہا ہ امیرالموشنین یہ شخص کہنا ہے کہ حضور کے جد اُمجد حضرت ابن جماس شنے اس مسئے میں غلطی کی تھی جب یہ کہا تھاکہ کوئی شخص حضرت ابن جماس شنے اس مسئے میں غلطی کی تھی جب یہ کہا تھاکہ کوئی شخص قدم کھاکہ لیند میں کہی وقت تھی اِن شاء الذکر وقت میں اِن شاء الذکر وقت میں اِن شاء الذکر وقت واجب ویا اور اور ایک اظاعت واجب ویا ایس کے دیا تا امیرالموشین یہ شخص کہنا ہے کہ آپ کی فوج پر آپ کی اظاعت واجب نہیں کیون کیر سیا ہی اور ان شاء الذکر کہ

ام موفق ( ١٩١١ )

اله سيمرى ورق منه اب مناقب موكف ذيبي برموقع)

دیتے ہیں او خلیفہ ہنس پڑاا ورا بو صنیف عرت کے ساتھ گھر والیں آئے کے الأم الوصيفة كوايك برهياك ساعة فقدك ايك ممولى روزمراك مسئلے کے متعلق جو حفت برداشت کرنی بڑی تھی ، معلوم ہوتا ہے کمہ اس کا اثران کے دل پر ہمیشہ دیا۔ چٹا بخہ نقیس درک حاصل کرتے جاد کا جانشین بننے اوربہت سے شاگرد فراہم ہوجانے کے بعد انھول تے ابنی دیریز ولی آرزو پوری کیلے کی کوششش کی ا ورجایا کرمختلف ابواب کے مسائل مرتب کریں۔ چٹا نچے اُنھول نے اسلام کی بنیا دیسی نما زسے آغاذ كميا اوراس برايك دسالي مين بهت سدا حكام جع كنة اورانسس كانام كتاب العروس وكمحاعم اس رسالے كى مقبولىيت سے ہمت ياكم الخفول نے جاباك مزيدا بواب كم مسائل مرتب كرين كريك بيك ايسادا قعديش آیا جوہردامن العقیدہ مسلمان کونے جین کردینے کے لئے کا فی ہے جنانچہ الوصنيفة التفخواب ميس ويجعاكه يغيراسلام كى قبر كهودكرانداركي إثريال يوطرت مصينك رسد بي يتعيير خواب كي فن كي بعض ما ترمين في بتاياك ايسا خواب ويجف والاستغمراسلام كعلوم كوزنده كرك جار واتك عالم س تصيلات كا اس برابومنيفه بست خوش بوشه وركوش كزيني جهوا كرو وباره فقاكاس

کے مونق ہم انتہ ہم اللہ کردری ہم اس) کے مونق میہ تاہ ہے۔ علم عام طور پر بھرے کے ام ابن سریں کا اس سلسلیس نام بیا جا تہ ہے۔ گرشیلی تے (سیرة النعان صفحہ ۵ میں) اس پراعتراض کیاہے کہ ابن سیرین کی و فات منائیہ میں ہوئی اورامام ابو حنیفہ کویہ خواب حادی د فات (سنائیہ) کے بعد ہوا ہوگا۔ بہر حال کسی نے تبییر کی ہوگی۔ خواب بھی آغاز تعلیم فقہ پر نظر آیا ہو سکت ہے اور ابن سیرین ہی تبییر کرسکتے ہیں۔

## P

دیے اور تدوین فقہ کا کام جاری رکھنے پر آما وہ ہوئے ہے

اس کا پتہ جلتا ہے کہ برانقلاب حکومت کے دقت نے حکموان ملک کی اقلتیوں کو ہمنوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مُورْخ طیری کے بیان کے مطابق حضرت ابو بحر شکھے تک شہر سالار خالد بن ابولیڈ کوعراق میں اسی کا حکم دیا تقایقہ مناسات میں بن اُمید کا خاتمہ ہوا تو کوئی تعجب بنیں کرعباسیوں مکم دیا تقایقہ مناسات میں بن اُمید کا خاتمہ ہوا تو کوئی تعجب بنیں کرعباسیوں نے بھی ایسان کی ایسان باوحتیفہ کے زمانے میں وَمیوں بعنی بہود پوں اُنسرانیوں ، پارسیوں دغیرہ کے تعلقات سلمانوں میں وَمیوں بعنی بہود پوں اُنسرانیوں ، پارسیوں دغیرہ کے تعلقات سلمانوں تاکہ رُسوخ حاصل کریں اور بعض سلمان ایسی امداد کے قبول کرتے تھے تاکہ رُسوخ حاصل کریں اور بعض سلمان ایسی امداد کے قبول کرنے کو بینک اور تقولی کے خلات سیمھتے تھے تھے۔

ایسے دوستانہ تعلقات کے زمانے میں یہ ناگزیر نہیں تونا مکن بھی نہیں ہے کہ سلماقوں اور عیسائیوں وغیرہ میں دوستانہ بخیری ہواکرتی ہوں۔
اور کیا تعجب ہے کہ سلمانوں کو طعنہ دیا گیا جو کہ تہارا قانون مرقزن ہی بی اور کہا واقانون مرقزن ہی بی ہی ہوں ہے اور ہماوا قانون یا قاعدہ مرتب شدہ موجود ہے ممکن ہے ایسے ہی کسی طنز پرامام ابو حقیقہ نے بوراا سلامی قانون مرتب کرلئے کی کوشش شمردع کی جو مرودت بہت دن سے تھی ، یا عث کا بیت نہیں جلتا۔ اُن کے جمعہ این المقفقے نے اپنے نظم وسقی تجربے کے باعث ایک درد بھرے رسائے میں حکومت کو توجہ ولاتی ہے کہ تصناق ساختہ قانون نظائر، نیز دتا وی میں حکومت کو توجہ ولاتی ہے کہ تصناق ساختہ قانون نظائر، نیز دتا وی میں حکومت کو توجہ ولاتی ہے کہ تصناق ساختہ قانون نظائر، نیز دتا وی میں حکومت کو توجہ ولاتی ہے کہ تصناق ساختہ قانون نظائر، نیز دتا وی

 پس تعنا دا وراختلاف واستے کی اتنی کثرت ہوگئی ہے کہ صبح اِسلامی کم کاکسی مسئلے میں بجی پتہ چلنا نا ممکن ہوگیا ہے، اور ضرورت ہے کہ مختلف کو گفت کال کرکسی کو ترجیح دی جائے اور خلیفہ کے حکم سے مختلف اقوال کو گھنگال کرکسی کو ترجیح دی جائے اور خلیفہ کے حکم سے واجب التعییل قرار دیا جایا کرے بہر حال کیوں تا نون اسلامی کو بقد ن کیا ؟ اس کا جواب سوائے ہی س آ رائی کے نہیں دیا جا سکتا ہی کام کیا ؟ اس سے سب لوگ واقف ہیں کس طرح دہ کام انجام دیا اس بر کھیمواد یہاں فراہم کیا گیا ہے۔

اہمی ہم نے دیکھاکر حمادی و فات پر ابو منیفہ کونے میں فقہ کادیں ویے نگے تھے ان کا طریقہ تعلیم جند ایک منتشر بیانات سے معلوم ہوسکتا ہے۔ اعمش ایک مشہور فقیہ گزارے ہیں اُن سے اگر کوئی کچے مسئلہ دریافت کرتا تو وہ کہتے جا وُاس صلقے ہیں ہو تھولیتے ابو حنیفہ کے پاس کر نکہ اگر کوئی مسئلہ بیش آتا ہے وہ اس ہر با ہم بحث کرتے ہیں جنی کہ وہ خوب دوشن ہوجا تا ہے لیہ

ابن غینید مشہور محدب تھے۔ ایک دن وہ گزدے تو دیکھاکہ الوهنیفات اپنے ساتھبول کے ساتھ مسجد میں ہیں اور خوب نائل حجی ہوئی ہے۔ اکھول نے کہا در الوحنیفہ تیسسجد ہے بہال آواز مداکھنی چا ہیں ؛ الوحنیفہ نے کہا انہیں جھوڑ دی ہے۔ المحقی میں کیے

ایک دان پرسوال مخاکه بلوگ کس عمری بھا جائے۔اس دان بیس شاگردموجود تھے۔ابومنیف کے سبست پوچھاکد دہ کب بالغ بوتے ہ

کے مناقب کردری 🛱 کے سناقب کردری 🛱

اکٹرنے اٹھادواں سال بتایا ۔ا ورچندنے انیس ۔اس پرانعوں نے مردکا بلوغ اکٹریت کے تجربے پراٹھا دہ سال ہیں مقردکیا ہے۔

سال ایک دن کسی نے اُن کے اجتہاد کرنے پراعتراض کیا توکہا مدیں قرآن

ہی کولیتا ہوں اگراس میں حکم نے ۔ اگراس میں نہ طے تورسول کی سنت پر

علی کرتا ہوں اور تقد لوگوں کے ذریعے سے جو صحیح حدیث نبوی ہے آفوال پر

ہوں۔ اگر قرآن ہیں حکم ہے اور نہ سنت نبوی ہیں توآپ کے حابہ کے اقوال پر

نظر دائی ہوں ۔ اگر قرآن میں جا ہم اختلات ہم تو تو تو دکسی ایک کو ترجیح دیتا ہوں۔

لیکن اگر صحاب اور غیب رصحابہ بی اختلات ہو تو تو تو تو تو اور کا کو ہرگر نہیں ہوتا ہوں۔

نہیں چھوٹر تا۔ مل جب رائے ابراہیم اور شعبی اور حسن بھری اور این

سیرین اور سعید بن المسینیت وغیرہ و تو ہردک ہوتو جس طرح ان کو اجتہا ہو کا

له موفق الم

حق ہے مجھے بھی ہونا چاہتے او

محدابن المطبع كيت بين كدميرے باپ نے كوئى چا دہز ارشكل سوالات مرتب كئے جو ہر باب سے متعلق تھے يا واقعات پيش آ بيكے تھے وہ اپناسوال بندلاكر إلوحنيف شے جوابات پوچھا كرتے تھے الوحنيف نے كہا" الوطيع كيا السے بہت سے سوالات بین ہے كہا تقریبًا چادہر ارد الوحنیف نے كہا" میسوى مشغولیت کے وقت برجیزیں نہاچھو - وریافت اس وقت كر وجب میں فارخ دبول جنانچہ وہ الوحنیف کی فراغت کے استظاری رہا كرتے تھے اور دفتہ دفتہ تمام سوالات جم كرديتے ہيں

رابومنیفہ کا قول ہم نے ابھی سُناکہ وہ نقبی سوالات کے صل کرتے ہیں ۔ قرآن کوسب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اُن کا قرآئی مطالعہ ظاہر ہے کہ بہت دیستے ہوتا جائے۔ وہ حافظ تو تھے ہی شروع شروع شروع میں دوز ا نہ بودے قرآن کو ختم کر لیا کرتے تھے لیکن بعد میں جب اصول کے استخراج اورسائل کے استخراج اورسائل کے استخراج کے استخراج اورسائل کے استخراج کو کرنے کے استخراج کے استخراج

حقیقت میں اُن کوترة ن سے عشق معلوم ہوتا ہے چنا پُخ لکھا ہے کہ جب کہ ایت وقیق مسئلے پرخود کرنا ہوتا تو وہ تخلیجے میں اپنے تین فضوص شاگر دول کو لینتے جن ایس سے ایک خوش الحانی سے کچھ آیات کی تلاوت کرتا ہے گھرا بوضیعت کو تا ہے جہ ایک سے ایک میں باہم بحث کرتے بیں

ابو بخ مقتصى كابيان ہے كرس أيك مرتبة بين سال تك ابوطنيفة يحكے بروس ميں ديا ميں دات بھران كو معاذب قرآن پڑھتے سنتا اوردن بھرائ شاگردوں سے تقبی مسائل كی بحث كے شوروغل ميں باتا - يں نہيں جانبادہ كھاتے كيدا ورسوتے كيد تھائيہ

ان چالیس طلبه پس سے مختلف ایسے علیم وفنون کے بھی ما ہر تھے جن سے فقرص مدد ملتی رمشانی تفسیر، حدیث وسیرت ، بلاغمت و بہان ، حرف وتحو گفت وادب اسملق ، ریاضی وحساب وفیرہ وخیرہ ۔ تود الوطنیفة علی معاشیہ اور تجار آن کا رو بارکا دسمت تجرب ریکھتے ( دیملیم کلام ونحیرہ سے بھی ابتلائے تعلیمیں

مَثَرُ نوب دا قفیت پیداکرچکے تھے لیے )

ایک حدیث میں ہے کہ خواعلم کو یک بیک اکھا تہیں لیتا ہے بلکہ ہاتا کی موت کے وریعے سے اُس کوچین بیتا ہے اورجا بل لوگ ہمردادین جاتے ہیں جونا تھی سے احکام دیتے ہیں لا کہتے ہیں کہ الوحنیفہ اس حدیث سے بہت مثا ترتے ساتھوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ علما و توہیں لیکن علم منتشر بہت مثا ترقے ساتھوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ علما و توہیں لیکن علم منتشر ہے اورخوت تھا کہ نا خلف نسلیس اکن دو اسے صفائع نہ کرویں اسی لئے اٹھوں نے تقد کے مسائل کو باب واد م ترب کرنے کا کام شروع کردیا۔ اٹھوں نے تقد کے مسائل کو باب واد م ترب کرنے کا کام شروع کردیا۔ اورامام دُفرہ کے نام سے ہی ہی واقف ہے۔ عبدالشرین مبارک اورفضیل بن

عیاف اوردا درین نعیر جید عابدو را بریمی اس میں شریک تھے۔ دیتے جید ماہر تفسیر بھی اہر تفسیر بھی سے جسن بن زیاد جید فقید اور خفص جید ماہر صدیت بھی مقید اور خفص جید ماہر صدیت بھی تھے۔ ان کے علاوہ فارج بن مصدب سے الوحنیفی آکٹر مشورہ کرتے تھے۔ اور عاقب نامی شاگرد کے متعلق لکھا ہے کہ وہ فقی غورد خوص بین شریک رہا کرتے تھے۔ اور اگریسی دن وہ مذہبوتے تو الوحنیفی کھی کو بحث کو ابھی کمل نہ بھی جن انجہ عاقبہ آگریوٹ کے نتیج سے انفاق کر لیتے تو مجراس کو تھے کھا جا تا۔ انھیس اس کی بن آگریوٹ کے نتیج سے انفاق کر لیتے تو مجراس کو تھے کہ محاجا تا۔ انھیس اس کی بن وفیرہ کے نام بھی طفی بن میں میں میں میں بن عبدالعزیز بن حضرت عبدالشر بن سعود وفیرہ کے نام بھی طفی بن ا

امام الوطنيفة كاطرنير بيان كياجا تا جه كروه ايك مستله بيش كرت الاسترايك كا معلومات اس كم مل كه لئة وريافت كرت ا ورابى لائة ميى بيش كرت ا درمين يعربيك اس سع بهى ذيا وه تك مناظره جادى رمينا اور جي بيش كرت ا درمين يعربيك اس سع بهى ذيا وه تك مناظره جادى رمينا اور جي بين كرت دوائل إورى طرح واضح جوجلت توجرا لولوسف اس كونك ملا يعتربي الموقع ا

ایک و فعد المفول نے قیاس کا اُصول ہوں بیان کیا متعاکد قیاس ہر
ایک جیزیں نہیں جلقا۔ قیاس صرف ان چیزوں میں جلقا ہے جن کا دائے
سے ادراک ہوسکتا ہو۔ قیاس کسی طرح ارکان دین کے ٹا بت کرنے اور
اسباب وطل میں نہیں جلتا بلکہ صرف اورکام کے جموت کے بنے جلنا ہے لیے
اسباب وطل میں نہیں جلتا بلکہ صرف اورکام کے جموت کے بنے جلنا ہے لیے
اس طرح باب بباب تدوین ہوتی گئی اورا کھول نے سب سے پہلے
وضوا ورطبارت کا باب رکھاکیو کا ایمان کے بعد اس کی ہروقت صرورت
رہتی ہے ہے۔

اس باب وارتدوین اور کتاب وارتریب ملیارت کے بعد نمازیمر یکے بعدد گرے عبادات کا ذکر کیا عبادات کے بعد معاملات کے ابواب رکھے ادرسب سے آخریس ترکہ دمیرات کا ذکر کیا - طہارت و نماز کا ذکر مقدم اس لئے کیا کہ دہ سب سے اہم اور سب سے عام عبادت ہے ورمعاملات کوعبادت کے بعدد کھا کیونکہ اصل میں کسی شخص پر معاملات کی کوئی یا بندی نہیں ہوتی اور برشخص بری الذمر ہوتا ہے (جب تک کدائس کا حصوص جموت نہیں ہوتی اور برشخص بری الذمر ہوتا ہے (جب تک کدائس کا حصوص جموت نہیں ہوتی اور میں الذمر ہوتا ہے (جب تک کدائس کا حصوص جموت اسانی

اس ساری کا وش کی مقداد روز افزول ہی ہوتی گئی ۔ ایک زوانے کے متعلق خوارزی کے دار مسئلے وضع کے متعلق خوارزی می ارمسئلے وضع کے جن میں سے اُڑتیس ہزار کا تعلق عبادات سے تھا اور یا تی کامعا لمانے

له کردری مناقب قاری صریح می است که موفق مها ا

ایک ادرند المنف کے متعلق جوشا تد آخری حمرکا جوگا ، موفق نے تکھ اسے کہان کے ومنع كرده مستلے يائ الكرنك بين كتے تقے جن بيں حرت تجا ورحساب ك ایسی دقیق یا تول کوبھی دخل تھا کما ان کے استخراج سے عربی زبان کے اور علم جرومقابلے ما برول کے بھی تھی جھوٹ جائیں۔ الريحة بي كدالو منيفة يبط تخص بين يغول نے كتاب الفرائض اوركماب الشروط والمنع كين-ان سے يبلے اس پرستقل محث كسى نے ندكى تتى 🚅 🌿 قَانُون بين المالك كويمي الحقول في ايكمستقل چرز قرار ديا- ا وركتاب السيتر مرتب كى جس من توانين جنگ وامن سے بحث تھى اوراس كوتا يخ سے الك كري مقبى جز قرار ديار اس برج عصر بختيس خوب جيدي اورا مام اورزاعي نے اس کی تردید بھی ۔ وابو لوسفٹ نے اس کا جواب لکھا (ا وریہ آخری دسالہ الروعلى ميرالا وزاعى ك تام سے اب جدراآبا دس جسب جكاب عدد شيب في نے بھی سیصغیرتھی اور بھرسپر کیرانی بڑی تھی کدایک گاڑی میں ڈال کے لیجانی گئی ٹاکہ ہارون رشید کو تیجفے میں وی جائے تلھ

ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس چہارگا نہ کے علاوہ ایک۔ مخصر تردس آدمیوں کی ایک کمیٹی بھی تھی۔ محدین وہمب جو پینے اہل حدیث سے تھے بعدیں ابوطیفہ کے معتقد ہوگئے وہ اِس کمیٹی کے رکن تھے اور ان دس آدمیوں ہی نے فقہی ابواب مدوّن کے تقیمیہ

ر مونق جلدد وم صفی ۱۳۷ تا ۱۳۸۰ که مونق بیلیم شه مقدمتر تا شرائردیمی میرالا وزاعی لایی پوسف نیز شرح اصیرالکبیرالشیمبانی صل شد متوسی شاه کی تمهید کله کردری بیری ایستان میری ورق ۲۸ مرب تاهدافت

صیمری نے دیک خاص الخاص مجلس جہارگا دکا ذکران الفاظ میں کیا بے کہ ابوحنیفہ کے حلقہ میں ہمیشہ رہنے والے دس تقیم میکن جس طرح لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اس طرح فقہ کے حافظ الن میں چارہی تھے۔ زفرین نہیل ، بعقوب بن ابراہ ہم اسدین عمرو اور علی بن مسعریہ ) ان

عبدالله بن ادک خواسانی تعمستقل طورے کونے میں نہیں رہ سکتے تھے۔
ان کا بیال ہے کرمیں ابوطیفہ کی ایک ہی کتاب کوئی کئی بار تحریر کرتا تھا
کیونکہ اس میں اصافے ہوتے رہتے تھے جن کومیں لکھ لیا کرتا تھا اُک کی افرہ سے بڑی دوستی تھی اور کوفہ آگرائنہیں سے ابوطنیفہ کی کتابیں مستعاد بہتے اور نقل کرفتے تھے ہیں۔
اور نقل کرفتے تھے ہیں

ابوطنیفی کقبی کمتابول کا مطلب اسلیں ان بچرول کی یا دواشیں بیں جو محتلف ابواب فقہ پر مہوتے تھے اور جوان کے شاگر دم رتب کرتے دہتے مقے محد شیبانی کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ اُتھوں سے ستائیس ہزار مسائل قیاسی طور سے مدلان کئے تھے ہے اس میں بہت کچھا اُن کے اُستاد کے مسائل قیاسی طور سے مدلان کئے تھے ہے اس میں بہت کچھا اُن کے اُستاد کے لکجر دل سے بھی ماخوز ہو گا۔ امام مالکٹ کا بیان ہے کہ ابوطنیفی نے اسا تھ ہزالہ مسائل میں رائے ظاہری تھی ہے بعض لوگوں سے اس تعداد کو پانچ لا کھ تک بہنجا دیا ہے ہے۔

چونکدسیرت النبی خاص کرفور وات کے ذکر کے متعلق الوصنیف می درملف میں اثنی احتمال اور جھان بین نہیں کی جاتی تقی حبتنی عام حدیث کے متعلق

له صيمري ورق کوف که موفق که صيمري ورق سيد کيل ملك که کردري پيل که موفق که همه هموفق کيد

اس کے وہ اہل سیرت کے متعلق برگمان سے رہے تھے اوراپنے مشاگردوں کو بھی منع کرتے تھے کہ ابن اسحاق جیسے ما ہرفن سے تک ندملیں بیکن جب ان کے بعض مشاگردوں نے عقد رکیا کہ سیرت والی کے بغیر مقدم و موخرا ور ناسخ و منسوخ سوائخ بہوی معلوم نہیں ہوسکتے اور سیرت کے مبادی ناسخ و منسوخ سوائخ بہوی معلوم نہیں ہوسکتے اور سیرت کے مبادی ناسخ معلوم ہونے سے بڑا فقید بھی مضحکہ فیز خلطیاں کرجا تا ہے توجی بسند ابوضیفہ چپ ہو گئے آئے اور ابوضیفہ کے دولؤں سب سے بڑے شاگرد ابوضیفہ چپ ہو گئے آئے اور ابوضیفہ کے دولؤں سب سے بڑے شاگرد ابوضیفہ جب ہو گئے آئے واقدی جیسے مقابلۃ افسانہ نویس سے تا رہے و سیرت میں مدد لینے میں خرج نہیں تھے تھے تھے۔

ا امام شافعی بیسے ماہرتن نے کیا نوب کہا ہے کہ لوگ پایٹے آدمیوں کے محتاج ہیں جومغازی نہوی میں بحر جا استاہے وہ ابن اسحاق کا ممتاج ہے، جو فقہ میں بحر جا ابنا ہے وہ ابن اسحاق کا ممتاج ہیں فقہ میں بحر جا ابنا ہے، وہ الوطنیقة کا محتاج ہے اور ایت میں الفاظ یہ میں مجوقیاس و استحسان میں بحر جا ابتا ہے جوشاعری میں بحر جا ابتا ہے وہ زہیر کا محتاج ہے ، جوتقسیر میں بحر جا ابتا ہے وہ مقاتل بن جا ابتا ہے وہ کیا تا ہے اور جو صرف و نحویس بحر جا ابتا ہے وہ کسانی کا محتاج ہے اور جو صرف و نحویس بحر جا ابتا ہے وہ کسانی کا محتاج ہے اور جو صرف و نحویس بحر جا ابتا ہے وہ کسانی کا محتاج ہے اور جو صرف و نحویس بحر جا ابتا ہے وہ کسانی کا محتاج ہے اور جو صرف و نحویس بحر جا ابتا ہے وہ کسانی کا محتاج ہے ہیں ہے ہیں ابتا ہے ہو ابتا ہے دو ابتا ہے ہو ہو کسانی کا محتاج ہے ہو ابتا ہے ہو ابتا ہے ہو ابتا ہے ہو ہو کسانی کا محتاج ہے ہو ہو کسانی کا محتاج ہو ہو کسانی کا محتاج ہو ہو کہ ہو ہو کسانی کا محتاج ہو ہو کیا ہو ہو کسانی کا محتاج ہو ہو کسانی کی کا محتاج ہو ہو کسانی کا محتاج ہو ہو کسانی کی کسانی کی کا محتاج ہو ہو کسانی کی کسانی کی کسانی کا محتاج ہو ہو کسانی کا محتاج ہو ک

طبری نے لکھا ہے" ابوطنیفہ" پہلے تخص میں جوا پنظوں کو ایک۔ ایک کرکے گفتے کی جگہ اُن کو پشتاروں میں جملتے تقے اورگزسے تا پنتے تنھ"۔

کے موقق ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ کردری ۱۳۳۱ و قیات الاعیال بن قلکان حافات امام ایوبوسف

مونی ہے توسلوم ہوتا ہے کہ الوحنیفہ زبین کے گول ہونے کے بھی قاتل تھے۔
چنا ہے فکھاہے کہ ود با دخلافت بین کسی معتمز لی سفے ایک ون ان سے ہو چھا
کہ ذمین کا مرکز کہاں ہے ؟ الوحنیف ہے نے جاب دیا کرجس جگہ تو بیٹھا ہے۔
اس ہروہ چپ ہوگیا۔ ظاہرہ کہ یہ جواب اُسی وقت قائل کو سکتا ہے
جب زمین کروی شکل کی تسلیم کرئی جلتے (عمد بن یوسف الدشتی ہے بیان
کے مطابق تواری : آباعتیہ صفریہ اور حشوب ہوگوں سے ہے ہے ہی الوحنی قائل کے سال ہے ہوگا۔
کے میں سال سے زیادہ عرصے تک مبلاخ دہے۔ (دیجو موفق باب اان ہی)۔)
اس مرسم ی تذکرے کے آخریں ایک سوال کا جواب ہے محل نہ ہوگا
کمیں حد تک اصلامی فقہ کی تدوین ہیں بیرونی ائرات ہیں ؟

ایک طرف ہمارے ہور ہی موقف ہیں۔ اُل کے تزدیک دنیا کی کوئی آجی چرکسی مشرقی سے ممکن ہی تہیں اُل کا بیال ہے بلکہ ادعائے کہ اسلا می فقہ مرف قانون دوما کی مغرب مکل کا نام ہے اور وجہ سولتے اس کے کچھ تہیں کہ ان کا چی چا ہمتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ چھے علم نہیں کہ ہیرون ہندسلمان ماہرین قانون نے حالیہ زمانے ہیں اس پر کچھ تھین کی ہو۔ ہند کی عدتک امیر علی اولا عبدالرحیم نے با وجود اپنی اعلی قابلیتوں کے اس بادے ہیں کوئی مخت اور کوشش شکی اور قانون اسلام ہرا ہنی تالیقوں ہیں "مکن ہے کہ" اور شاید کہ دخیرہ افعان کے مسامی چند سطون میں بورو ہی موتفوں کے خیالات ہی کو ذرازم ہیرائے پیس وہرادیا ہے۔

. ایک طرف به اوردوسری طرف بهارے بعض قوامست پوسست مولفوں کو

ده جلداقل ملك - فه عقودالجان في سنا تب الامام عظم مخطوط شرفيم ري سرى -

DESILITELLADOR \* MIGRAPHES LITER \* LITER میں استقادہ کے معتبد محکم دلائل و بر اہیں سے مزین، امتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قانون ردما کے نام سے آئی جو موکئی کاس سے وا تفیت بھی سیدا کے بغرامکے وجود ے انکار کر پیٹھتے ہیں۔ اردو کے ایک شہور کولف سے جن کانام یعنے کی ضرورت تہیں؟ يا الكف كي توقع ويتى كد قانون دوما صرف ايك ايك سطرى بارد اصولول كانام بي يجلس وشكان كامرتب كروه باده الياح كاابتدائى روى قانوان تك باده حملول سيحبس زياده یرستھی ہے ۔ بعد کے زمانے میں کا یوس اور حیثی نیبن کے تدوین کردہ مجبوع المست قانون بجي كافي هيم بير-اگرفقد پرقانون دوما كاائر پردانوفقه كی قیمت گھیٹ ہیں جاتى اورا گرا ترنبس يزا تواس كى موجوده نيمت پس كوئى اصّا فدنييں بوجا تلبيرنى انرات كونه توبروا بزا وبزاجاجة نه وْحكوسلا بلكه واقعات كود يجعنا جاجة كم اصل مين كس طور سع بيش آئے تھ ميں او بياشارة بيان كرديكا بول كرفق كى توسيع وارتقاريس بسيول بيرونى ما خذول سے عدلى كتى ہے۔ قرآن و مديث فيجن جزول كوهرام كروياب أسعكسى بيرونى الشرفي جائزنهيس بنايا ا ورج چیزی واجب قراردی تنی تھیں ہیرونی ا ٹرات مجی ان کوسلمانوں کے نزدیک ناجائز نہیں قرارہ مسکتے ۔ صرف جن چیزوں سے قرآن وحدیث ساکت تھے ال محتعلق معقول دواجات جوقرآن وصريث محانفاظا وردوح كيخلاف زيتعے قبول کتے گئے یا جاری رہنے وَیت کئے ۔ نوو قرآن نے حشہت مولی وہینی وغيره ايك درجن سے نائد سفيرول كانام ك كرة فريس مكم دياك فيهداهم أفتيدة (ان کی بدایت پرمیلو) اس طرح جرب بینم براسلام کے متعلق لکند فی دیسول الله متعلق بمي اودعام طوربرد يخربي فجبرول كے متعلق بھی قرآن نے استعمال كئے سليم كى توان كي متعلق بيقيه تورميت وانجيل وغيرهكي قالؤني حيثيت قرآك اسلام كايد طازعل بخارى الرندى وغيره يس مروى به كداكركسى بات كي متعلق

آی کوراست وحی ندآتی توآب اہل مقاب کے رواج پرعل کرنا لیسند کرتے۔ مستداحد بن حنبل مي ايك اوروليب عديث فيرا بل كتاب ي تتعلق اس مفہوم میں مردی ہے کہ اسلام میں زمانہ جا بلیت کی ایھی باتوں پر على كياجائے گا۔ رہے جيسے ركن إسلام كے متعلق كوئى نہيں جانت اكه وہ بجنب زمان مابلیت کا دواره بع جس کی اسسلام سیس مشرکاند نامناسب د میں حذف کردی گئیں اور یہ کہنا دشوار ہے کہ زمانہ جا بلیت کی جن چیزول کو اسسلام نے برقرار د کھاوہ سب کی سب البیاء ئے سلف اورخاص کرچنر ابرايتم كى سنت تعين يتون بها كے سواونسٹ كے متعلق سب جانتے ہيں كر عِيدالطلب في ايك كابندكي تجويز يرقبول اور دائي كف تقد عرض اس ميس کونی ا مرا تع بہیں کہ خود مشرک عربول کے اپنے روا جات میں بھی کھے معقول جير بالقيس جن كواسلام في جارى بيت ديابو عبد بيوى ك بعدمسلمان مخلف ممالکس پیس تجھیلے توان کونا گزیرنئ نئی خرورتوں ا ورنتے نئے دواجات سے سابقه برطا ورنقهاني يقينان بس مع جند كوجومعقول تفحا ورقران ومديث کے غیرمعارض، جاری رہنے کیا دیا کہ قبول کرکے فقہ کا جزبنا دیا۔ان حالات میں اگرغ بیب قانون روما کابھی کچھاٹر پڑا توکوئنی نئی بات بہوگ ہے ہیں توکہتا ہوں كه شام ومصرك ابتلائی نقبهائے دومی روا جاست قبول کئے بہوں گے توعراتی و ایران کے نقب اے ایرانی روایات البیشی نقب نے ایک اور کا تفک روایات اوربندى مقبلة وهرم شاسترسع متاثر دواجات ويقينا يرتمام دواجات وا ال چیزوں کے متعلق قبول کھے گئے جن کے متعلق قرآن وحد میٹ خاموش تھے

له مستداما م احدين ضبل جلدسوم مستلك

اورجن کے خلاف کوئی صریح مکم نہیں تھا۔ نقبانے یہ ردا جات معقول اور قیاساً درست مجھے اور قرآن و مدیث کے مطابق ہونے کے باعث قبول کئے۔ جب ہم یہ سب ما خذتسلیم کرنے آنا دہ ہیں توخودی یہ سوال حل ہوجا کا ہے کہ قانون دوما کا حصد کشنا تھا۔

فيكن اسى قدرنيبين يعجف اورجيزين وصاحت چاستى جين-اسسلامى قانون كوكمه ا ورمدين كروا جانب مسب سيهله سابقه يرافاص كريرين میں بہودی کڑت سے رہتے تھے کھے کے نوگ تجارت کے لئے جہاں شام وصرا مبشه جاتے تھے ، وہی وہ عواق اور یمین اور عمان بھی جاتے تھے ۔ شام ومصر میں رومی ا درعوات میں اردانی حکومت کے توانین سے وہ دو جارم وتے تھے ہمن جس في بعديس اسلامي قانون كي ترتي بين بطاحه الياب ايسا علاق تعاجس بين منصوف ایک اس کا اینانها بت قدیم تمدن تفا بلکرده یکے بعد دیگرہے اسلام سے کھے ہی پہلے بہوداول ، جشیول، رومیول اورا پرائیول کی حکومت یں رہ چيكا ا ورېرايك سے بكدر بكرتا ترات حاصل كريكا تخد حجاز، بين ، بحرين ، حكال وغيره ماملى علاقول كوجيوركرا مرول عرب يس بي شبهرا جنسي اترات اليبيت تعراليكن عبدنبوى مي اسلامى مملكت في بيرون مي تصيف كاجوة غازكها وه وس بندرہ ہی سال بعدصنرت عثمان کے زمانے میں مغربی جین سے لے کر اندلس كي كير حصة تكسيبنج كمي اوراس وسلع مقيوصة علاقے بيس صرف مدى قانون دائخ ديما بلكهبت سه ويخرمستقل تمدن بعي تقد حصرت عرض نعاق یں قدیم ایرانی قانون مالگزاری باتی رہنے دیا تھا جیساکسسعودی کا بیان ہے اوركون تعجب بيس جوشام ومصري رومي نظام جزء ياقى ركها كيابهو-حضرت عرضف فاص كريتكي وفيره مسائل كسلة حكم وسددكها تنفساكه

بیرونی مسا فروں سے وہی برتا ڈکیاجلئے جواگن کے ملک بیں مسلمان مسافروں ك متعلق المحظ مرو بيساك ام الويوسف في النائي كماب الخرائ من العرائ ك يه-خصوص معابلات کے ذریعے سے بھی قانون انتظامی کے حملف اجسنوا خلافت ماشده اوداس كے بعد بھیشہ نا قذ ہوتے دہے . کوفہ شیعیت کا مرکز تھا اوريدايراني عللتفيس تعاربني امتكررمرا فتدارآئ توشيعي امام زياده ترججاز یں رہے۔وہال رومی افرات معدوم کیے جاسکتے ہیں ۱۰ مام ابو منیفی کے متعلق بم جلتے ہیں کہ وہ ایرانی النسل ورنہ کم از کم ایرانی الوطن تھے اوراک کی زندگی زیادہ ترکوفہ، کمہ، بغدا د کے غیرروی علاقوں میں گزدی اس کا کوئی پترنہیں جلٹ ككتب قانون روما كاداست بابالواسط كبعى أك دورس عربى بين ترجد جواجو . قانون إسلام سع بيرونى اثرات كوكم كرفي كسينة ابتداجى سنعايك انقلابي اصول فرا نی احکام کے بحت نا فذکر ویا گیا تھاکہ ہرمذہب کے لوگ اپنے قانون تخصی کے پابتدریں اوران کوعل گستری ان کی اپنی تصوصی عوالتوں میں ان کے لیسے ہم مذہب حکام کے احمول ہو۔ اور اسلامی قانون کے وہ یا بند شہول۔ یں نے یہ معلی کرنے کی کوششش کی کہ از کم ابتدائی تقبی کٹا بول کی ترتیب ہی قانون دوما کے مماثل ہو۔ قانون دوما زما نرقیل مسیح ہی سے عبا دات كومعاملات سے انگ كرچيكا كفا اوردنيا دى معاملات كا قانون آيخاص اشيأا ويضالط PERSONS, THINGS & ACTIONS کے ٹین بھتوں میں تقسیم بموتا تعاربهم أبعى ويحد يحكيب كدا بوطنيغة كل ترتبيب عبا دات معا ملات اور جنایات کے تین حصول ہیں بٹی ہوئی تقی جس ہیں قوالین عمومی یعنی دستور اور انتظام مملکت مجی شامل تصے اوران کی یہ ترتیب رومی قانون کی ترتیب سے بنیادی اختلات رکھتی ہے۔ ابوطنیف کا زمار بنی اُمیٹہ کے اور بنی عبکسس

کی پیتھائی وور پرششل تھا۔ اور آبھی ہے: آئی علق وفنون کا آریا وہ ترجیہ اور روائ نہیں ہوا تھا۔ پیر ہیں جو کچے دوائ ہوا ہواس سے حکس تھاکہ چند فنی اصطاحیں ٹی کئی ہول تیکن شطق وفلسفہ طب ونجوم ، کلام دجغرافیہ وفیرہ کے پرخلات اصول فقیس کوئی موب اصطلاح کسی زمانے میں نہیں ملتی نااطینی نرونائی ندفارس ذکوئی اور چھنے بھی الفاظ ہیں وہ قدیم عربی ہی ہے مروق الفاظ ہیں اوراکر قرآئی الفاظ ہیں ۔ مشلاً فق، شرع ، سقت ونجہ و جن کو اصطلاح کی جنیدت دی جائے گئی ہے۔ معاملات وکا دویا دیجہ ہوئی ہیں اصطلاح کی جنیدت دی جائے گئی ہے۔ معاملات وکا دویا دیجہ ہوئی ہیں جند فیرع دی اصطاحیں طبی ہیں لیکن وہ بھی خالباً اسلام سے پہلے ہی توبی میں آبھی تھیں۔ گریہ فاری تھیں۔ گریہ فاری تھیں۔

امام ما لکت نے موطا میں ابواب کی جو ترتیب رکھی ہے وہ امام ابو و نیفہ اللہ کی ترتیب سے مختلف ہے اور عبا وات و معا طات رب خلط طبط ہیں ہے امام ابو و نیسے ان ترتیب ہے کو وقت مکررد نیکھنے کا موقع نظ کو کی ترتیب ہے کو وقت مکررد نیکھنے کا موقع نظ کو کئین اس کی بھی ایک سنتھل ترتیب ہے کو وقت و یا نما ذرم ایک کے ال سبت مقدم ہے ۔ کیون کو حدیث نموی ہیں اسے دین کا ستون قرار دیا گیا تھا ۔ ان تین نوں م معفر فقم اوکی تالیفوں ہیں ابواب کی ترتیب کا ہے انتہا انتظا و نہر کوئی بیرونی نمون نہ نتھا اور ہر کوئی بیتا کہ ہے کہ ترتیب ہیں بھی ان کے سامنے کوئی بیرونی نمون نہ نتھا اور ہر کوئی ابتی ذہنی جوالانی سے اپنے کہ ترتیب ہیں بھی ان کے سامنے کوئی بیرونی نمون نہ نتھا اور ہر کوئی ابتی ذہنی جوالانی سے اپنے کہ ترتیب ہیں ایک کے ان اندر ان اس کی مقیمہ سے افتی اور انہیں کہ البتہ یہ قابل ذکر ہے کہ ددمی ترتیب کسی بھی اسسال می فقیمہ سے افتیا وہیں برست الون دو ما اور میں بنیا دی فرق بھی کم نہیں دروی ثبت پرست اور مشرک تھے توسسامان وصوا ٹیت کے لئے اُسکے ۔ دوما میں بدی مسطوت اور مشرک تھے توسسامان وصوا ٹیت کے لئے اُسکے ۔ دوما میں بدی مسطوت

معاشر فی نظام کی بنیاد تھی ہے وادل میں یہ چیز مذر مانہ جا ہلیت میں تھی نہ زمانہ اسلام ہیں۔ قانون دو ماس قدر لکیرکا فقر تھاکہ اس کی دل برداشتہ محسب والی ضابط پر تفاق دور نہ ہوگی۔ دار نہ ہوگی۔ مثال کے طور برگا ہوس کے نسبت جمید (دوسمری سدی عیسوی کے جموعہ قانون مثال کے طور برگا ہوس کے نسبت جمید (دوسمری سدی عیسوی کے جموعہ قانون مثال کے طور برگا ہوس کے نسبت جمید (دوسمری سدی عیسوی کے جموعہ قانون مثال کے طور برگا ہوس کے نسبت میں انگور کی بیل منطق تو متعدد خان جمید مثال کے طور برگا ہوں دوا تردہ الواح میں انگور کی بیل منطق تو متعدد خان میں انگور کے درخت کی اصطلاح آئی ہو جانے کے مقدمہ بازی میں دعوئی دورجواب دخیرہ میں الفاظ بلکہ حرکا مت تک باتا ابل تبدر بل متح تیں۔ ناقابل تبدر بل متح تیں۔ ناقابل تبدر بل متح تیں۔ ناقابل تبدر بل متح تیں۔

خودس چیزکورومی قانون کهاجا آسے وہ بھی فالص رومی چیز نہیں ہے، بلک تحریف چیز کورومی قانون کهاجا آسے وہ بھی فالص رومی چیز نہیں ہے، بلک تحریف کے PRIMITIVE تواعد کو بدلنے پر آمادہ کیا۔ آخرا فرلقہ سے تجارت بھیرا بشیائے کو چک کے تمدن سے سابقہ مشرقی اثرات کورفتہ رفتہ قانون دومایس رچانے اورامیے مہذب بنانے کا باعث ہوتے ہے۔

ابتلادیں قانون دوما فاس FAS یا قانون مراسم ندہبی پرشتل متھاا ور دیوتا ہرانسانی معاملے میں دلیسپی یستے سمجے جاتے ا ور پجاری براجتا تھا ملھ کہ تا مشکلہ ق م میں قانون دنیا وی SUS کوانگ کرکے اس کا تعلق کشوری

له بادست كامقدم انسٹيوٹ آف كايوس صيل

سله گايوسس کي سايو

لكه پوست صفح به ۱۳۵ انسائيكلوپيديا آف سوشيل سائينس عنوان كاريس جورس سويليس -

انتظامات سے کردیا گیا۔ چنانچر مجلس وہ کاند نے قانون دواز دہ اواح مرتب کیاجی میں کارو بارے متعلق احتام سے لیے رفتہ رفتہ مقد الول نے الول مرتب کیاجی میں کارو بارے متعلق احتام سے لیے رفتہ رفتہ مقد الول نے الول سازی کے اختیارات حاصل کرلیے ۔ اسلام میں پیجار بول کا نظام کمجی آیا ہی ہیں ملا اور قرآن وصویت کے خلاف قانون سازی کا کمجی کسی کوافقیا رہی ہیں ملا الول دو قانون دو مایس نکاح اور غلامی کے متعلق جوا خلاق سورا ورظال اند احکام تھے وا اسلام میں کمجی نہیت سے اسلامی دو اسلام میں کمجی نہیں ہیں مطابق کی چندا وارے مشترک صرور ہیں۔ ادارے قانون روما میں کہیں نہیں مطابق کی چندا وارے مشترک صرور ہیں۔ ادارے قانون روما میں کہیں نہیں مطابق کی چندا وارے مشترک صرور ہیں۔ ادارے قانون روما میں کہیں نہیں مطابق کی جندا وارے مشترک صرور ہیں۔ اسکان میں اصلاح کی تھی۔ اسکان میں اصلاح کی تھی۔

یے شبہ ابتدائی نقبی تا ہوں کے نام مشلاً جموع ، جا مع ، مدورہ ، مدورہ

PANDECTS, PRINCIPLES, INSTITUTES, CORPUS

د غیرہ کے ہم سعنی معلوم ہوئے ہیں لیکن ایک تو یہ عکن ہے کہ اِس مغہرم کو
ا داکر نے کے لئے عرب مولفوں کے ذہن میں یہ نام خود تی آئے ہوں کیونکی کی
یں آئ کے سواکوئی اور نام ہو بھی نہیں سکتے اور و وسرے جسٹی نین کے تدوینات
بھی جو بچدے قانون روما پر حاوی ہیں امام مالک یا امام محد شیبا فی کی کتابوں
سے جم یا تنوع میں بھر بہت بڑھے ہوئے نہیں ہیں بلکر جبا دات کو مقا سلے
سے حدف بھی کردیں تو معاملات میں ایے بہت سے ابواب ہمیں اِن اسلای

ك پوست صفحه ۲۱۲۱۱

المبسوط أكرجيب جلت تودوا فريزه بزار مقول ست كم مين شآت - موطالها ك ما لكسيك مختلف الدُنيشن ميي خلصے بڑے ہي اور پر ما لكل استدائی تقبي كما ہي بیں درن یا بچوی صدی بجری یں منرسی نے امام محتری کتاب کے خلاصے کی جوشرح بسوط کے نام سے بھی وہ بڑی تقطیع کی اوری تیس ملدول ہیں جے ب سكى اور جزاد دسالدارتقا دبرجيش نين سلے بچاس ابواب كاجوڈا تجسٹ عرتب کرایا اس سے صرف سوسا لدادتھا دیرقا اؤن اِسلام تنوع کی *حدثک جی ط*اح مقابله كرسكتاب بلكربهت سے المورس زبادہ مہذب اورموائق افلاق ہے۔ غوركيني بريه بهي نفزاتا ب كم أكرج بني أميته كايائة تخت دمشق رومي علاقيس تقا، نسکن ان کے زمانے ہیں اہل علم وقلم یا توحدیث کو جمع ا ودمرتب کہنے ہیں منہک رہے یا ا دہیات یا عرف نحو پر توجہ کی۔ فقہ سے شوقی عہد بنی عیاس میں شروع مواجوا براني ماحول من رسف تضاور بغدادي اينا يائة تحت منتقل كرهك -تنفي نيكين ترسمتي سيما مراني قوانين كے متعلق جديد ترين مغربي تحقيقات مجي يہ ہے کہ وہ قانون روملے مقابل بہت فردما یہ تھے بھے نہیں معلوم کہ اُن کے آ بَيْن نام دغيره كي ترميب وكيفيت كيسي تقي رونسن وغيره كي تحقيق بيس آوعهد نبوی ا ورآغازاسلام کے وقت مشرق میں قانون روماسرے سے رائج ہی ندتها- ا ودمشرقی روا جات ا وریا دریانه تحکیمات بی کا دور دوره تها قالون رد ما كلاحيار صديول لعد فشارة ثاليه بي مثروع بموارجنانجه: -

It may be doubted whether Justinian's immediate subjects derived any very great benefit from the Corpus Juris. Most of it was in Latin, whereas the bulk of them spoke Greek, and some Syriac or Arabic. It was repeatedly and capriciously altered by the legislator

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

himself during the last thirty years of his reign. And there are other reasons for supposing that the Imperial enactments of this period seldom made themselves felt much beyond the chief centres of administration, and that in the outlying districts of the Eastern provinces the regular tribunals were less resorted to than clerical arbitrators, the bishops and presbyters of the different sects, whose legal notions were derived at second or third hand from the older Roman law sources with an admixture of other elements.

سیا استفاد است کوئی بہت برا فائدہ المخابا ہو۔ کیوکھاں توانین کا بڑا

قوانین سے کوئی بہت بڑا فائدہ المخابا ہو۔ کیوکھاں توانین کا بڑا

حصد المطینی زبان میں تھاا ورعایا یں سے اکٹر یونائی بولئے تھے اور

یکھ محریاتی یا عربی ۔ مجرخور قافون سازی اپنی حکومت کے آخری

میں سالوں کے دوران میں باربارا ورجھ نے اصولی کے ساتھ

بنار برید دائے قائم کم نی پڑتی ہے کہ اس عہدے شہنشاہی قوانین

بڑار برید دائے قائم کم نی پڑتی ہے کہ اس عہدے شہنشاہی قوانین

بڑے بڑے ست قربائے نظم ونسن کے باہم محسوں مجی نہیں ہوئے

بڑے اور مشرقی صوبوں کے دور دورازا ضلاع میں باقاعدہ علاقوں

بین لوگ اتنا رجوع نہیں ہوئے تھے جتنا یا در لول استفول استفول ا

اور مذہبی انسسرول کے ہاس ثالثی کے لئے اور ثالثوں کے قانونی تصورات قدیم قانون روملکے ما فذوں پر و وسرسے یا تیسرے واسطے سے مبنی تقے اوران رومی ما خذول میں بھی دیگر عنا صر شامل مخفے "

غرض قانون إسلام پرقانون روما کا اثر پرایا نہیں، اس سوال کے جواب میں تا تیرس حرف ایک اسکان پیش کیاجا سکتا ہے کہ اسلام نے اپنے قانون کی ترقی و تدوین کے آغازہی میں ان علاقوں پرقیعنہ کر لیا جہاں پہلے روی یعنے بیزنطینی حکومت تھی - اس علاقے کے نومسٹموں کا اور عام طور پر اس علاقے کے دواجات سے قرآن و صدیت کے سکوت کے وقت فقہا کا سائل افرکونا مکن ہے ہے اس ایک اسکان کے مقابل بارہ واقعات نا قابل نظسر افران ہیں۔ اندازی ہیں۔

۱- مرجع قانون اسلامی بینی جناب رسالت مآب می الشعلیه وسلم کوند آووه
 زیابی آتی تغییر جن بین قانون روما لکھا ہوا تھا اور تر آپ کا قیام

 ان علاقوں ہیں ریاجہاں وہ قانون دائنج تھا۔ ۲- اسسلامی قانون کی بنیادا دلاً اپنی ہیدائش گاہ کے رواجوں پر ہوئی چاہیئے۔ حجا ڈیس رومی ا ٹرات کہی ندائے۔

سو- تمام ابتعل اسلامی خداجی فقه مجازیا وای یعنی غیرددی علاقوں میں بدیا بهرت الدیجیلی بورے ، واحدا ستنتا وا ما اوراعی کا بجعا جا تا تعا مگریہ سندهی الاصل تھے ، بروت کی فوجی دباطیس قیام اواؤیم بین کیا تھا۔ ۲۰ بے شبہ ساموی دورین دارالخلافہ دمشق کے روحی علاقے میں تھالیکن امرکا دُورین فقہ سے زیادہ تفسیر حدیث، تاریخ ، طب وغیرہ پر توجہ ہوئی۔ فقہ کا مرکز اموی دوریس مجی کوفہ اور جازی تھے۔عباسی دُوریس

ا فقدسے توجہ ہوئی تودارا فحالا فہ عراق میں سنتھل ہوگیا تھا۔ (۵۔ منطق، فلسفہ، جغرافیہ، طب الہیات، ریاضی دغیرہ کے برخلا ن فقیس کسی زمانے میں بھی معرب اصطلاحیں نہیں ملتیں بلکہ سب کی سب خالص عربی اصطلاحیں ہیں جو تسدیان یا حدیث کے الفاظ ہے۔ ماخوذ ہیں۔ ا

۱۵ مادعلیم کے برخلات نقہ کی تدوین و ترتی کے زیانے میں قانون کی کسے اسے میں قانون کی کسی بیسے دونی کتاب کے عربی میں ترجے کا کوئی ذکر نہیں ملتا اور نہ ایسے نقب طفتے ہیں جوروی قانون کی کتابوں کو پڑھے کے لئے اجنبی زیانی مشلاً لاطینی پونانی مشریانی سے واقف ہوں۔

۔ قریب قریب تمام مشہود تقہاغیردوی علاقوں سے ہیلاہ ہے ، جازے بعدسب سے زیادہ ایران اور ترکستان نے نقہاکو ہیلاکیا ریہاں ایرانی اور بھی قانون تو ہوں شے میکن دومی اٹرات نہیں ۔

- ۸۔ حضرت عرص نے بھی اور مالگزاری کے قواعد غیررد می علاقوں سے آخذ
   کئے تھے ۔ چزیہ تکب ہجی قدیم ایران میں ملتا ہے ' رومی علاقوں میں
   نہیں قاضی القضاۃ کا عبدہ ہی ایران میں تھا۔ کم ازکم مونیر مونیاں ۔
   عدالتی کام ہمی کرتا تھا۔
- ه قرآن نے صراحت سے مکم دیا ہے کر زمی رعایا کو قانونی اورعدالتی خود مختاری حاصل دہیں ۔ اسس برعب رنبوی ہی سے عمل سنسر وع جو گیا اورعما نی ترکوں تک باتی ریا۔ اس کا تاگر پرتی ہے مسلما قول اور ذمیول کے نظام کا تاگر پرتی ہے مسلما قول اور ذمیول کے نظام کا شائے قانون کی ایک و دسسرے سے جمائی اور با ہم عمل ورد عمل سے علاحدگی دہی۔
- ایرانیوں، اور دومیوں دونوں پرایک ساتھ حلہ کریے دونوں کو ایک ساتھ حلہ کریے دونوں کو ایک ساتھ حلہ کریے دونوں کو ایک ساتھ جلہ کریے دونوں کا آثر ایک ساتھ بزیر کیا تھا یہ کہنا کہ مفتودی ہیں صرف رومیوں کا اثر فاتحین نہر پڑھا اور اسپین سے چین تک اور آ دمینیا ہے جن وستان تک یود بچرمفتوح اقوام سے ان کے دواجا سے کا اثر فرہ پڑھ حق ان کے دواجا سے کا اثر فرہ پڑھ حق ہے۔

www.pesturdubooks.wordpress.com محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ٹابت ہوجانگ کہ فانون اسلامی سے بہت بڑے حصتے ہرفانون روما کابالکل افرنہیں ہے۔

۱۱- آغازا سلام پرقانون دوما مشرقی دوی یعنے برتوطینی سلطنت ہیں دائے ہی ندیتما بجزچندصوبہ دارصدر مقامول کے اور بادریوں نے عدل گسترکا اور تحکیم وٹالٹی اچنے ہاتھ میں سے دکھی تھی اور مذیبی یا خود غرضانہ و جوہ سے غیرعیسانی دومی قانون سے رجوع کرنا پسندرنہ کرتے تھے۔

یس نے ایک مستقل مقائے میں یہ تخیق کرنے کا کوشش کی ہے کہ قانون ردیا کے اثرات قانون اسلامی پر بہونے یا نہیں ؟ یں ندکورہ بالا فلام ڈیلائل سے اس تیجہ پر بہنچنے پر بہنچنے پر بہوں کر فقہالے بیرونی مصاور سے استفادہ صرور کیا لیکن ان بیرونی مصاور میں قانون روما کا حصد اثنا کم ہے کہ اسے کوئی تصوصی اور انتیازی جگہ نہیں دی جاسکتی اور شاید یہ کہنا بہت زیادہ مبالغہ مذہر کاکہ قانون اسلام کے بیرونی اثرات ہیں کالون روما کا حصد شکل سے سوال حصد بیا ہوگا۔ فقط

اله میرامقال موترستشرقین مند که اجلاس جید د آبا د (ملکالی می انگریزی بن میرامقال کا اثرابی انگریزی بن مردی قانون کا اثراسیای فانون پر؟

# تتمتت

جوچیزی کا پیول کی کما یت مکل جیسے سے بعد ملیں ان کوپہال ، کوالۃ مقامات متعلقہ کی ورن کی جا آ ہے موجودہ، ڈیٹن کے نافزی سے التھاس ہے کہ ہس زحمت کومعا من فرماویں۔

صفی ۱ سطرس " مکرے ہوا سے بعد اضافہ طلب : دہال مٹرفط میں میریم ، اور کچھ عرصہ لبعد فرا عد قبائلی مے ٹوگے۔ اسماعیلیوں کے مسائھ مل جل کررہے تھے۔

ص ١١/ ٥ ] لفظ " فلسطين " پرايک حاشيد :

عه حذرت ابراہیم کا وطن تواق تھا ۔ کا فریاب نے گھرے تکا لا توبیوی محرت ابراہیم کا وطن تواق تھا ۔ کا فریاب نے بدکاد با دشاہ نے معرف سارہ کے ساتھ ہجرت کہتے مصرکے ۔ وہاں کے بدکاد با دشاہ نے معرف دیتے تو تو ہی اور اپنی بیش حضرت با جرا خدمت گزاری کے لیے حضرت سارہ ہم وبطور تحقیق کی ۔ پیور حضرت ابراہیم فلسطین میں الب جہل مصری بیوی حضرت با جراسے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے جو خدا کے جہل مصری بیوی حضرت با جراسے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے جو خدا کے حکم میں نکان فرایا اسماعیل کی اولادے قریش کا قبلیا دجو دیس آیا۔ پھر جرامی توبیل تو توبیل توبیل توبیل توبیل کو تابیل موبیل اب تواجوں ایک جنگ میں شکست دے کرھے پر قابض موبیل ۔ اسماعیلی اب تواجوں ایک جنگ میں شکست دے کرھے پر قابض موبیل ۔ اسماعیلی اب تواجوں سے دست دار بال کو نے بھی۔

ص ٢٤/١٥ | لفظ \* جلت الغضول \* برايس حاشير : سه ديجوالهيلي : لروض الأنف الله ؛ نيز دائرة معارف السلاميد مطبومة لامورهلام بين بادة «حلب القضول" ص ۱۸/۸ ] مفظ عُال " يرايك حامشيد :

ے یکن مکسفردل کے لئے دیکھو تاین خبری جائے ہودوپ ہے ، ادرسفر بحران والحال کے اے مند ہی جبن کا شخص کا نیجے ذکرہ نے گا ۔ کے لئے مند ہی جبل جب کا نیجے ذکرہ نے گا ۔

ص ۱۱/۱۸ مفظ مبونیردکن ۱۱ پر ایک حاشید :

سه کمی پنجبرے ان کے فا ذان کو دونت عاصل مونی ہے، دکو فا تدان سے

بغبر کو ، "جونبر گرائے "سے منٹا بہہ کارٹروع بیں جب قضی فے شہری

ملکت قائم کرے ان کا نظم دفت اپنے بعدایت کچوں میں بانٹا تو انجی قبیلہ "

بنی بانشا کا وجود نہ تھا۔ کئی نسلوں بعدایت بچا زاد کھا یکوں سے انگ موکر یہ

ویک شقل تبیلہ بنا نونظم دفت ہی اے کوئی حقہ ، کوئی عہدہ حاصل نہ تھا، مچو

باکشم کے بیٹے عبدالمطلب کو چاہ زمزم کی دریافت پر اس کنوی کی نگرائی حال

مولی اورنس ، فار کھید ، نوی ، عدالت ، بارلیمائی مشورت دینے و کے جہدے

دومرے گوانوں میں متوارث دیے ، دہا "جونیردکن" ، اس کا مطلب یہ ہے

کہ خود صنوراکوم کے قبیلے کی مرداری چیا وَن میں دہی اور ابوطالب کے لیک ابولہ ابولیا ہی اور ابوطالب کے لیک ابولہ ابولہ بیا کہ حاصل میونی ، خود وصنوراکوم کے قبیلے کی مرداری چیا وَن میں دہی اور ابوطالب کے لیک ابولہ بیا ہورائوطالب کے لیک د

ص١٩/١٨ لغظ "اشتباط" برحاشيه!

سه کیونکه ای تحطیل تکھا تھا : " پس تیرے پاس ایسے پچازاد مجا ئی جعفر کو کھیج رہا ہوں جب وہ تیرے پاس پنچ توان کی مہانداری کر .... م میں ۱۰/ماشیہ ماشتے میں اضافہ ہوکہ :

نیز اس موضوع پرمیرا ایک با تصویمفعنگ فرانسسی مفتون رساکه فرانواسلی پارس میں - ص ۲۰ / ۹ مغط" ترندی میریک حاشیه ؛

مه خاص اس مدجش مُعادُ پرشام که فاصل شِن زَا بدالکو ژی نے ایک تعل دسال کھ کراس مدمیش کے سائے ماخذ تبائے ہیں ۔ اس بی امام شاخی '؟ کا "افرسال " بھی بڑھا ٹاچا ہے ۔ یعنی امام شاخی " تک اس مدیث کومسیح ادر تا بل جمّاد کیمھتے ہیں ۔

على ١١/٣ | وفظ " واقد تفا " برايك ماشيد :

ص ۷۲ ماشید ] سطراول میں نفظ مغلات "محدید یہ بڑھا بیّ کا : الم محن صفائے پڑ ہوتوں محدین حیدالندین الحسن بن الحسن اور ال کے بھالی ّ ابراہم کی طرف سے

ص ایفناً دمی بایش کام ک گیارہ ہی سعرتے بعد برخعا یش : اور اس مکرانی کو اہل بسیت رنبوی سے قرمیب کیا ، الٹریخیے اس کا اسیس مرد ہے جوتیرے شہرد کیاہے ، اور حس چیزسے تھے نواز لسبے اس کی دکھ تقہ :

مروحے بویو پر بیاب ارد بابیر بیاب ارد بابیر است. شکر ازی مجھے المام فرما سے اردس فریقے کے این تھے بلایا ہے اس کی

ا بنام دى ميں تيرى دوفرمائے۔

ص ٧٧ رحاشيه ] سطر (٤) مين نفظ " يا قوت " ك بعد براها يمين معم الادبار وارفنا والارميه ) -

ص ۲۲/ ماشد اطرم من ب " ای ملامس د ہے ۔ بنا پڑے مکما ل کے والے سے کھاہے کوعرین ا براہیم بن عرکم کرسے تھے کہ ہول توہیں زیدئی پارمیسے کا ، نیکن تدمهب السلطان دستقی پیمیپ ہے مطابق نتو عدرتها را ورفيها كياكرتا عول. ص م ١٠/١ | لفظ " دى ہے " كے بيداضاد كيامات ; جى كافرانسى سى وى مين زجر كلى بويكاب -ص ٢٩/ عاشيه م الشيه المرسي الفاف كياجلة : نر دیری کتاب الوثا فق السیاسیهٔ معلیوْی بیروست میں وثینغه س<u>سماس ک</u>ا العث ص ٢٤/ حاشيه و١١ | حاشيك وري برهايس : الحاكم نے اپنی المستدرک میں بیرہ دمیث كی ہے كروہ الميس صحح معلق جولی ہے ، ليكن إس كن ب عرف وامام ذهبي في الصعوفوع وحبلي ، قرار وبليد اور ابن تَجْرِة إِنَّى تَهْدُمِبِ التَهْدُمِبِ مِن كُونَ سَدُمِيحٌ بِغِيرِ المَعْتَ إِن كَا وُركيات يوكي مو احضرت مل العرف مل وفضل سے أركار عوسحت في ؟ ص ٩ ١/ ١١ | لقظ " مولا " كيدروها يُس ١ يعنى آزادكرده فلام ص ٩ ٧/١١ | لفظ ١٦ ب ع بعد مي ايس ماشيه يرها ين : ے میری کمآب مصیف ہما بن منب اےمقدے بن اس کا فاستی فعیل على - يى بات ب عربى فرانسيى، انگريزى در تركى كى طرح أرد ديمي بھى ص ۱۱۱/حاشید (۱) | حاشیسکة خریر پرهایش ۱ امام مالک کے ایک شاحرد عبدالرحلی بن انقاسم بھی تھے جن سے فاتح صقلیہ

تناخی اسدین فُرات نے کم کر حاصل کمیا تھا اور ابن خکدون نے دمقدّم ' ہائی میں ہم اصت کی ہے کہ قاضی اسدنے حنیٰ علمار ہی سے تعلیم پائی کھی پھٹہورا کئی فقید سحنون انھیں اسدے شاگر درشید تھے۔

ص ١١/١١ | لفظ " رياجا آياتها " ك إعد برطائي :

ای کے چندمال اب دخلیفہ حزبت جی خف طائ بھرہ حضرت ایودیئی اُٹھری کوچ مشہور حالم بدا بہت نامر بھیجا دہ تحفوظ ہے اور فیرمسلیم سنٹرق بھی ہیں پر مرقصفتے ہیں کواتنے قدیم زانے ہیں اتنے اورن حکم کیسے دینے گئے ؟ ص ۱۳/۳۷ | لغافہ مرکم لیکٹر کئے ستھے مرکے بہد درام حالیں :

خود حفرت ای عباس اور هزت زیدین نمایت من خود کاری کتابی معورت یس مدون موسف تن اوران دونوں کے فتو ول ک کتا بیں کم اذکم بانجوی صدی بجری مکسه موجود تقییں جسیا کہ ابوالحسین البھری نے اپنی کتا ب المعتمد میں کھھا ہے ،

- ص ۱۳ ۳/ما شید | آخرسی "موت مو می بعداه نا ذکیاجائے : \* چین "کوعر ل میں "صین "کہنا پڑ تاہے ، آس ہے " مجوثے " کو " صوفے " بننا ناگر برہیے ۔ "صوفے "سے " زولے " دروطیٰ) موجا نا آسان مات ہے ۔

ص ۱۹۹/ ۲ افظ ، رئیم کے کیڑوں " پرایک حافیہ بڑھایں :

مع عبری دورتی ہے ) میں لکھا ہے کہ امام الوحیف نزاد ننے اوران کی
دکان کونے میں دارعر دہن الحریث میں معروت رہی ہے .

ص ۱۹۹/ ۸ افظ " شعبی " کے لید بڑھایا جائے .

رفزت سین ہے ۔

44

ص ٢٦/٣٩ فقط ووزمرته مدايد ماشد برطعايا جائے : مع ١٨/٣٩ فقط معاوض "برايد جاشيه برطعانين : على ١٨/١١ فقط "معاوض "برايد جاشيه برطعانين :

مه معلی بوتاب کونوک پر اگریت دخیری مترفوع جوگئی تھی۔ ص ۲/۳۸ مفاد " دفائت تک " کے بعد بردها یس :

يعنى المصار وسال بك

م ١١ / مانيما | حافيكة فرمين اطا ذكياجات

میمری ( ﷺ تا الله ) پس بیم چیزگرنزای مُبَیره کی طرت خشوب ہے۔ میں به دونوں کویہ بات بیش آن مو - اس کتاب میں ( انتظام انتظام ) کرار یہ واقعدایک گنام گزیز کی طرف خشو کر کیاگیا ہے۔

ص ٢٦ مما شير ١١) مليف ٢ خرسين اضاف كياملك :

ا ہی نفسل اللہ العُری نے اپنی کمنا ب مسالک الابھارمیں بہی واقعہ آئین اکا آ کی جگہ پولیس محشر حمیدطوسی کی طرف منسو ب بھیا ہے جوغا لبًا میسیح تمریعے۔

ص ۲۶/ماشيه (۱) عافيه كاترمين اضاد جو:

صیمری ( این ایم ایم مین کی عِلْد تویدنای شاگرد کا ذکرے۔ حکمن ہے دونوں کو یہی بدایت کی جو۔

ع ۲۶ / ۱۹۳ ماشید (۱۲) عاشیے کے تومین پڑھائیں : مسعراود تمرین ذرمی اس سیسلے میں ذکرہے اور ابن ورکی توش الحان کی مراحت ہے۔

ص ۸۶ / آ) نفظ " عبدالندین مُیارک" پر ایک ما شد براها بین : سه موفق نے وابق تماسی یاب ۳۳ میں ) ذکر میاہ کرعبدالنرس مہارک ک ماں تھارزی تھی ، اور باب کرکی تھا۔ میں ۲۸م/حاشیہ (۲) کا شے کہ تومیں برفھا تیں ا

میری کی مناقب آبی حیفقد دیخطوط: شهریدعلی پاشا ، استا نبول ) میں یہ عجیب بات مکمی ہے کہ امام محدشیدا نی اصل میں امام ایومیشفر کے پچانادہجائی میں جیری امام محدشیدا نی اصل میں امام ایومیشفر کے پچانادہجائی سے چیئے تتنے : عجری الحسن بن عبداللڈین طاد س بن شہر کر ، یہ ۴ خرالذکر شیدیا نیوں کا با دشاہ تھا جوحفرت عرض کے اکار پرمسلمان مہوا تھا ، ا درابومیشفر بن النعان بن تا بست بن طارس بن مہرمز - داللڈ اعلم -

ص ٢٩/ ماشيد ١٧١ | مليقع ٢ خري امنا دركباجات:

صیمی دینی کا المام احت ب کا گرما نید آلفاق کر لینے توا ما الوطنیع آ مجة : اے لکہ اور اگرا تفاق نہ کرتے توابو حنیف کہتے : لے نوٹ نہ کرو۔ ص ۲۹/۳۹ | مفظ م کھے لیے سے بعد اضاف ہو :

اس کا ایک اچھا ٹبوت شایدا مام تھرشیدا نی کی "کناب الاصل" کے ہاب التحق ہے ایر پردا باب علاً سوالی جاب پرمشنل ہے ۔ جو دامام تھرکا اپنا حقہ ہیں ہیں بہت کہ ہے ۔ ایسامعلوم ہجنا ہے کہ جی زوانے میں سینر مینی فیانی قانون بین انھا لک کو مدون کرتے ہیں امام الجینیف جی زوانے میں سینر مینی فیلی قانون بین انھا لک کو مدون کرتے ہیں امام الجینیف کی اکا ڈیمی مشغول تی تو ایک ربورٹ بیش بول ۔ یہ باب ای بورث کی اساس پر مدون ہوا ۔ چنا پر ففل ہے کہ کے دسوال کا جوا ہا مام ابوصنیف املاء کو این میں اورانام ابولی سون اسے فلمیت کرتے جاتے ہیں ۔ اس سوال جواب کو کا تندہ کچھیلا کر کمتا ہی صورت میں مرتب کرتے کی فٹرورت میتی ۔ اس اسال جواب فالے کو کمتا ہی مورت میں مرتب کرتے کی فٹرورت میتی ۔ اس ایشلائی خواب المام نیا گیا ہے فالے کو کمتا ہا ما دیا گیا ہے فالے کو کمتا ہا مام نیا گیا ہے فالے کو کمتا ہا الاصل کا باب بناتے ہیں کہ سیئر مینے کا نام نے آگیا ہے فالے کو کمتا ہا الاصل کا باب بناتے ہیں کا سیئر مینے کا نام نے آگیا ہے فالے کو کمتا ہا الاصل کا باب بناتے ہیں کہ سیئر مینے کا نام نے آگیا ہے فالے کو کمتا ہا الاصل کا باب بناتے ہیں کہ سیئر مینے کا نام نے آگیا ہے کہ کا دورت میں خود المام ٹھر شیبا تی نے اسے کھیلا کر کتا ہی صورت دی تو لاسے کھیلا کو کا کھیلا کو کا کھیلا کو کھیلا کر کتا ہی صورت دی تو لاسے کھیلا کو کھیلا کر کتا ہا کہ کو کھیلا کر کتا ہی صورت دی تو کھیلا کر کتا ہی صورت دی تو کھیلا کر کتا ہی صورت دی تو کھیلا کو کھیلا کر کتا ہی صورت دی تو کھیلا کر کتا ہی صورت دی تو کھیلا کر کتا ہی صورت دی تو کھیلا کو کھیلا کر کتا ہی صورت دی تو کھیلا کر کیا گیا کھیلا کی کو کھیلا کر کا کھیلا کی کھیلا کر کتا ہی کو کھیلا کر کتا ہی صورت دی تو کھیلا کر کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کیا کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کیا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کی کھیلا

سير كيير سے موسوم كيا ۔ جو چرز جو يدائے اور مشابدہ جو في تے وہ چيز موزوں نے كبى بيان كى ہے .

ص ١٥/١١ مطركة ترسي برهايا جلة :

طبقات الفقها بطعثنا في ومخطوط بارلين) بين امام او زاعی محمتعلق جنبول في عام انفرادی طربی استنباط مونے کام انفرادی طور بریمیا تھا ، " جالیس پچپس مزاد مسائل کے استنباط مونے کا دی ہے۔ این قصل الله واقعری نے اپنی مسالک الابصاد المخطوط استا نبول) میں بھی بین بیان کیا ہے۔ ایومنیف الحقی کے ایک کیٹی بنائی تھی ، اور ایک کیٹی کے میں بونا چاہیے۔

ص 10 / 10 کا ۱۱۱ [ عبارت " ہی ہے جسر . . . دی جائے "کی جگہ ہوں پڑھا چاکج ال كمَّا ب السيرييني قانون بي المالك كي تد دين كي دج كبي وفيسب ب ادر بس كاية جلائه كاسبراسنا ذفحرم مولاناسيدمنا فراحن كيلاق مرح م مرج: بنى اميرك دوديك اوا فربين حكومت كاللهم واستبدأ وحدس برليع كميا تفاسال بريسوال عوامين بديا بواكسيه وفى اورطلم يرايا صبركيا عاسة إا ملات ی ساری میرامن تربیروں کے کاکام معطلے کے لعدستے بھا وت مجی ک جلے ؟ ديگر سمعه ماكد مالك ، إوزاعي وعيرو) توبيخيال كيتے دہے بغا وت ميں مسلما فول مي كا عون يهي كا، ليكن إمام الوحينفة ونيزامام زيدين على ) ن استنباطكياك " سَن لأَى منكم مُنتَكِّراً فليغيَّلُ جبيل لا ٠٠٠٠ الخ" لينى كوفئ سقرطور ميرثيرى باحت نظرة سف تواست بزور باند يدل محردُ رست كرنا چاہیئے ویغیرہ و دمام ابن عجرنے توالی التأسیس نامی ا مام شاخی کی سوائے عری ين كلعامه مسبع ميها ومام الوحيف أي كما ب سير وقانون بإنمالك برتھی دحس میں مذکورہ نظریہ مجی تھا) اس کی تردیدا مام اوزاعی نے تھی۔

ا ماً الومنيغةُ نے تووج ا سب الجواب لکھنے کی مِلاً بہتریہ مجھا کہ ان کی شاگر و اماً الولوسعت يهكام انجام وي، مبدونال امام شاخي كازمار ٢ يا تو انهول ت سارى مجعث يرتبصره كياا ورالوصيفة اوزاعى اور الولوسعت سيع ناست كو عے بعد و بخرے نقل کرکے وہ آخریں ای دلے بی دیست کی ۔ اِن جرفے یہ بیان کرنے سے بعد یوسی اضافہ کیاہے کہ اصام شائعی کا یہ تفصیلی بھرے کا رسال الناكى كذاب الأم يس موج دست زا درواتنى الينا بىسبت بمثباب الأم الى متعلقة بابينى كتاب السيترمين جوحته سيرالا دراعي سيعنوان س ہے وہ ال تیمتی بحث برحا دی ہے۔ میں گان کرتا موں کہ حولانا الوالون ار الانفاني مرحم نے " الروعلی سیرالاوزاعی مسکے نام سے امام ابولی سعت کی جو كتاب شائع كيسهة وه كوني مستقل فخطوسط كا الديش نهيں ہے. بكدكما الله كم كاحوالددسية بغيركماب الام كامتعلقه باب كجعه حالثى لنكاكريعاب ويلب كتاب الام ديس ايك سيرالواقدى بجيب - امام مالكسن بجي ايك كتاب السيئر ديھي گروه اب نامپيسيئ - ١١) ابوھينف ترے مکچروں کو توٹ كرے ميئر صفرے نام سے امام محدشیدا فانے دی تنا ب الاصل میں شامل کیا کھراس كو بعدين مزيد كهيلاكر سعير كمبيرك نام عص مرتب كيا جو إتى طيني بوكئ ك إس كا ايك لسخ خليف بارون رشيد كوجش مرنا چا با تواسے ايک گاڑی مي قالكر سلسكَة رامام الوحيثية السك وو إورمشا كردزٌ فرمِن بنديل إورا يوامِ الغزادي نے میمی کتاب السدے نام سے - تالیفیں کیں زفراری کا مخطوط محفوظ ہے ) اس طرح ا بوحنیق سی وجسسے ایک نیاطم ہی دنیامیں وجود بین آیا ۔ (س بس شکستہیں کہ ایام زیدین علی زفوت سٹٹلاھ ) کی کٹآ ب المجدین میں ہی سیتر پر ایک یا ب ہے دیکن ستعل کا بہنیں ہے ۔ مکان ہے صطلاح

"ببر" ابوحنیفہ انے انھیں کی جورمگر ہی قطع کام کے بعد تدوی فقہ ک اکا ڈیمی کام زید حال بیان کریں ۔

( صهم ۱۵/ عود کے مابین اسطر دی دود) کے مابین یہ اضا ذکیا جائے : امام اعظم کی منظمیت

حنیٰ نرب کے بیرہ اگراپت امام کو" امام عظم "کمین تواسے ابت امام سے عقیدت دیوں ، اس لقب کی وج عقیدت دیونی جا مبراری ) کے بعوث سمھاجات کا اورس، اس لقب کی وج یہ کھی مہیں سے مواج ترک اورمغل سلاطین کی وجہ سے حنق مذہب والے سلمان دنیا میں سب ہے تریا وہ تعداد رکھتے ہیں ۔

اگرائی خارجی شاخی ، یاستی نیعد نفیانیت کو برطرت رکد کرخانسی اسادی بلکدانسانی آریخ کے نقطہ نظرے خور کیا جائے تو بھی شافی الماذی سال کے معالی دائے ہے اور الن پر سائنے کے مام ابوطنیفہ واقعی امام عظم کبلانے کے ستی ہیں اور الن پر سائنے کے سلان بلک انسان فو کر دیجے ہیں۔ صریت کی ایک پیٹینگون کا بھی ایم ابو صنیعة بلک سائن کو کر دیجے ہیں۔ صریت کی ایک پیٹینگون کا بھی ایم ابو صنیعة براطلاق کچھا جا آ ہے تھ ایرانیوں میں ایسے لوگ پیدا جوں گے ہو اگر علم تربیات ارق میں بھی ہو تو وہ ہیں کو جا ایرانیوں میں ایسے لوگ بیدا جوں گے ہو اگر علم تربیات ارق

ا ما مجعقرصا و آ ، ا مام ما لک ، ا مام شنا نعی چاہے گئے ہی وہی ا ور قاضل مجمول نرجوں ، جروان نہیں جرسے - ا ما اوصیفہ بھی اس جول سے مشقی انہیں ۔ لیکن تا فول ہے گئے ہے ہوں نہیں جرسے - ا ما اوصیفہ بھی ہوتے ہیں ترا زمجی مجا وشت سے کافول ہے گیر ہوتا ہے ، اس جس مروان مشلے بھی مہوتے ہیں ترا زمجی مجا وشت سے بھی ، زرا حمت وصنعت کے احکام بھی وسیع ہوتے ہیں وسیع ہوتے ہیں وسیع ہوتے ہیں دستا ہے اور بھی اس میں اور جنگ و ایمن می تواقعات وصنعت کے احکام بھی دسیع ہوتے ہیں وسیع ہوتے ہیں وسیع ہوتے ہیں دستور مملکت ا ورجنگ و ایمن می تعلقات خارج ہے بھی ۔

ایسی جدگیرمنره رتول سے لئے اپنی انغرادی قابلینٹ کی جگہ ایک پڑی پیش سے مدولیتنا ، استیعاوکی جگرمنورت پر بینا دیکٹا ، تمانون سازی کومرکھ دی کام کی جگرمصائے وقت ہے ہم زاد اورسیاست سے باہرا ہا کم اور تعدا ترس ملا ۔ کی بخی چیز بنا دیتا ۔ بیہ ہے جسل ۔ فکواکی بناروں چینیں ہوں اسس امام پرچ خود تو اچینے کو احقر سجھتا تھا میکن جوا مام انظم کہلانے کا وا تھی مستحق رہا ہے ۔ ) '

ص ١١/١٥ | الفظ ويوزو برايك ماشد روايا بلك :

ے نصف آدر جنوانیہ جرم ہ زیر ان ان انفظ ہیں۔ ملم الہیات کو جوب ان THEOLOGY منروع میں اُڈو وجا THEOLOGY اگریزی میں اُڈو وجا THEOLOGY اگریزی میں کا تھا ہے۔ ہے رہ وہ بہت اور الایات بجند نظے ۔ ہی طرح وہ باش کر پہلے کہتے ہے۔ ہے رہ وہ بہت اور الایات بجند نظے ۔ ہی طرح وہ اللہ استرائی میں MATHEMATICS ہجر میں الفاق ریاف میں میں کا کا اُٹھ کے اور میں کی کھیل میں انفاز کا ہے۔ میں دو کا کھیل میں میں انفاز کا ہے۔ میں دو کا کھیل میں دو کا کھیل میں دو کا کھیل میں دو کھیل کھیل میں دو کھیل کھیل میں دو کھیل میں

اس کا کھلے ہیں مقالے ہیں جواج میں نے جامعۃ انفرہ ہیں پڑھا تھا اور جو جدیں وہاں کے کلیے ، البیات کے دسانے ہیں شائع ہوا ۔ مثلاً یس نے بتایا کہ اور وتروں کے ملا دہ تو د مغرکا نام مجی تابل ذکر ہے ، مسلمان اسے نفہ دیعتی معرفت ہے ہیں توروی اسے شرق ہیں ناس ( ۶۹۹ ) کچر کیس ( ۲۹۶ ) مجھنے گئے اور ال جونوں مفاوں کے معنی ہیں "من " ، عوبی ، نارس ، ترکی ا درافغانستان بیشتر میں " ماری ، ترکی ا درافغانستان بیشتر میں " ماری ، ترکی ا درافغانستان بیشتر میں مواد فیاسلال جال ہیں فرانسیسی سفظ ڈروا " و ۱۹۵۱ کے سے نامان ہیں جواری اسے ایس اور ملم حقوق سے مواد فیاسلالی تا ماتف رہے ہیں ، درملم حقوق سے مواد فیاسلالی تا ماتف رہے ہیں ، درملم حقوق سے مواد فیاسلالی تا ماتف رہے ہیں ، درملم حقوق سے مواد فیاسلالی تا ماتف رہے ہیں ، درملم حقوق سے مواد فیاسلالی تا ماتف رہے ہیں ، درملم حقوق سے مواد فیاسلالی تا ماتف رہے ہیں ، درملم حقوق سے مواد فیاسلالی میں ۔

## كتابيات

مضمون میں ہر مجکہ حوامے دیتے تین بطور خاص حسب ویل کتا ہوں سے استفادہ کیا گیاہے:

عود فی ۱۰ سناقب الی طبیفاللصمیری دامخطوط داستانبول و تواود درکشید خاز احیام المعارف انعمانید جیدر آبا و دکن

الم-مناقب إلى حنيفه الموفق كوولال يكوا دو جلدول بين الم- مناقب الى حنيقه الكردري كودائرة المعارث حيدر آبادت المجملة بين .

۷ - مناقب الالمام وصاحب للذهبى نشرة احياد العارف انعمانيد جعداً با و-

4- فَحَ اللِّيثُ لِلسَّحَاوِي -

٧- المبسوط للسنرسى

اردو - - سيرة انتعان - مولفه مولانا شبل تعمال

۸ - ایام ابوحتیف کی سسیاسی دندگی-

مولغد مولاناسید مناظراهس گیلاتی کراچی انتظافیه انگریزی ۹- پوسٹ کا انگریزی مقدمه کالوس کی لاطینی کتاب جموعه قانون پر ۱۱- ولس کی انگریزی کتاب انتگاه جمدین لا۔ A



محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

